# الار مسن للمداخيلي

مؤلف: حسن زيب بن ثابت خان

فاضل جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوري ثاون متخصص جامعه اسلاميه كلفثن

نظر ثانی : محمد طارق (ابن سلیم)

فاضل جامعه بنوربير العالميه متخصص جامعه اسلاميه كلفثن

مؤلف: حسن زیب بن ثابت خان فاضل جامعة العلوم الاسلامیة علامه بنوری ثاون متخصص جامعه اسلامیه کلفتن

نظر ثانی : محمد طارق (ابن سلیم) فاضل جامعه بنورید العالمیه متخصص جامعه اسلامیه کلفشن

نحمده حمدا كثير اطيبامباركا ونصلي على رسوله الكريم اما بعد!

چہل حدیث کا بیہ مجموعہ تخریج کر دہ چالیس صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔

جو معاشرے کی اصلاح میں اہم بیانیہ پر مشمل ہیں۔

یه مجموعه عوام اور مبتدی طالب علم کیلئے نافع ہوگا۔ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَى َالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَاسَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَبَّ حَامِلِ فِقْهٍ نَضَرَ اللهُ عَبْدُ استمعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَأَفْقَهُ مِنْهُ مَعْ فَعُدُهُ مَنْ مُعَلَّمُ فَا فَقَهُ مِنْهُ سَنْ ابن ماجة: (رقم الحديث: 236-272/1، دار التاصيل)

# فهرست

| صفحه نمبر | عنوان                                                 | نمبر شار |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 13        | نیک اعمال کی قبولیت کاانحصار درست نیت پر ہے           | 1        |
| 16        | طہارت کے بغیر نماز اور غلول سے صدقہ قبول نہیں         | 2        |
| 18        | نماز کی گنجی طہارت ہے،اس کا آغاز تکبیر سے ہو تاہے اور | 3        |
|           | اختتام سلام سے ہو تاہے                                |          |
| 19        | ر سول الله صلى الله عليه وسلم كى تعليمات: زندگى كے ہر | 4        |
|           | پہلوکے لیے جامع رہنمائی                               |          |
| 22        | بیت الخلاء کی دعا                                     | 5        |
| 24        | بیت الخلاء <i>سے نگلنے کے بعد</i> کی دعا              | 6        |
| 25        | مشکلات میں وضو اور مسجد میں انتظار کرنے کی فضیلت      | 7        |
| 28        | مسجد میں داخل ہونے اور نگلنے کی دعائیں                | 8        |

| للمداخيلي |                                                        | الاربعين |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| 30        | ایمان،احسان اور قیامت کی علامات:حدیث جبریل کی          | 9        |
|           | تشرت                                                   |          |
| 36        | پانچ ستون جن پر اسلام قائم ہے                          | 10       |
| 39        | موت کے بعد جاری رہنے والے اعمال: صدقہ جاریہ ،علم       | 11       |
|           | نافع اور صالح اولا د                                   |          |
| 41        | حرام چیزوں سے بچنے کی تلقین                            | 12       |
| 44        | حلال اور حرام میں فرق نه کرنے کا زمانه                 | 13       |
| 46        | رشته داری نبھانے سے رزق میں وسعت اور عمر میں           | 14       |
|           | اضافہ                                                  |          |
| 48        | والدين كي خدمت كي اجميت                                | 15       |
| 50        | قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو گا             | 16       |
| 51        | سات کام جن کا حکم دیا گیااور سات کام جن سے منع کیا گیا | 17       |

| للمداخيلي | **                                                                                                             | الاربعين |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 55        | والدین کی نافر مانی، لڑ کیوں کو زندہ د فن کرنا، حجھوٹ بولنا،                                                   | 18       |
|           | بے جاسوال کر نااور مال ضائع کر ناحرام ہے                                                                       |          |
| 60        | ہتھیار سے کسی کو ڈرانا، دھمکانا، یا اشارہ کرنامنع ہے                                                           | 19       |
| 61        | والدکے دوستوں سے حسن سلوک کرنا                                                                                 | 20       |
| 64        | مهمان نوازی کی فضیلت اور رسول الله مَنْاَ عَلَیْهِمْ کی تعلیمات                                                | 21       |
| 66        | نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں                                                        | 22       |
|           | کھٹکے اور لو گوں پر ظاہر ہونے سے تجھے برالگے۔                                                                  |          |
| 69        | جہنم کے دوطقے جنہیں میں نے نہیں دیکھا                                                                          | 23       |
| 73        | آخر الزمان میں مسلمان کا بہترین مال                                                                            | 24       |
| 74        | بڑے گناہ: شرک، والدین کی نافر مانی، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گو ابی دیناہیں                                        | 25       |
| 77        | محبت ِر سول صَلَّى لَيْنَا اللهِ | 26       |
| 79        | مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفرہے                                                           | 27       |

| للمداخيلي |                                                     | الاربعين |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 81        | اسلام کا آغاز اجنبیت (غریبی) سے ہوا،اور اسلام واپس  | 28       |
|           | اجنبیت (غریبی) کی طرف لوٹ آئے گا                    |          |
| 83        | فتنوں اوراجنبیت (غریبی) کے دور میں اسلام کامستقبل:  | 29       |
|           | ا یک حدیث کی روشنی میں                              |          |
| 85        | قر آنِ مجید سکھنے اور سکھانے کی فضیلت               | 30       |
| 86        | افضلیت کے دو بیانے: جہاد فی سبیل اللہ اور تقویٰ     | 31       |
| 88        | قر آنِ مجید کویادر کھنے کی تلقین،ایک حدیث کی روشنی  | 32       |
|           | میں                                                 |          |
| 89        | علماء: انبیاء کے وارث ہیں اور علم حاصل کرنے والے کے | 33       |
|           | لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت: ایک حدیث کی روشنی          |          |
| 93        | جس نے د ھو کا کیا،وہ مجھ سے نہیں                    | 34       |

| للمداخيلي |                                                                       | الاربعين |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 95        | ا یمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں: آپ مَنَّاتِیْتِمْ نے فرمایا کہ ایمان | 35       |
|           | کی سب سے اعلیٰ شاخ کلمہ توحید ہے اور سب سے اد نیٰ شاخ راستے           |          |
|           | سے تکلیف دہ چیزوں کوہٹانا ہے۔ حیاجھی ایمان کی ایک شاخ ہے              |          |
|           |                                                                       |          |
| 96        | قیامت کی نشانیوں میں سے رہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت             | 36       |
|           | غالب آ جائے گی، زنا پھیل جائے گا، شر اب نوشی عام ہو جائے گی،          |          |
|           | اور مر دوں میں کمی ہو جائے گی۔ جبکہ خواتین کی تعدادا تی بڑھ           |          |
|           | جائے گی کہ پچإس عور تول کے لیے صرف ایک مر د ہو گاجوان کی              |          |
|           | د مکیمہ جھال کرے گا                                                   |          |
| 99        | مسجد ول کی تغمیر ،صفائی اور خوشبو                                     | 37       |
| 100       | دوصحابه کرام رضی الله عنهما کی کرامت                                  | 38       |
| 102       | رات کوسونے سے پہلے احتیاطی تدابیر: حدیث کی روشنی                      | 39       |
|           | میں                                                                   |          |
| 104       | اسلامی عقائد میں بہت اہم اور بنیادی عقیدہ" عقیدۂ ختم                  | 40       |
|           | نبوت "ہے                                                              |          |

#### مقد مه

## بسمالله الرحمن الرحيم

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قر آن مجید کے بعد دوسرااہم ترین اسلامی مآخذہے۔ بیر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کی روایات پر مشتمل ہے۔ حدیثیں مسلمانوں کے لیے عقائد، عبادات اور اخلاقیات کے حوالے سے رہنمائی کاکام دیتی ہیں۔

حدیث کی جحت ہونے کے مخضر دلائل:

قرآن مجيد مين حديث كى جحت مونے كا حكم ديا گيا ہے۔ الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ اَمْنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ ﴾ (النساء: ٥٩) آيت ﴿ يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الرِّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ ﴾ (النساء: ٥٩) سے مدیث كی جت مونے ير استدلال:

اس آیت میں اللہ تعالی نے مومنین کواللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الا مرکی اطاعت کا حکم دیاہے:

اولی الا مرسے مر اد علما اور حکام ہیں۔

علماء كا استدلال ہے كہ بيہ آيت حديث كى حجت ہونے پر دلالت كرتی ہے۔ كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے الله تعالى كل طرف سے وحى كى تشر تح اور تبيين فرمائى ہے۔ اور الله تعالى في مومنين كورسول الله صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كا تحكم ديا ہے۔ اس ليے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كا تحكم ديا ہے۔ اس ليے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى احادیث الله تعالى كے احكامات كى طرح واجب العمل ہیں۔

علماء نے اس آیت سے حدیث کی ججت ہونے پر درج ذیل دلائل پیش کیے ہیں:

آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ مومنین کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہی حدیث ہیں۔

آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اولی الا مرکی اطاعت کا تھکم دیا ہے۔ اور اولی الا مرسے مراد علما اور حکام ہیں۔ علما اور حکام کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آگاہ کریں۔ اور بیہ کام وہ حدیث کے ذریعے انجام دیتے ہیں۔

اگر حدیث ججت نه ہوتی تو اللہ تعالی مومنین کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم نه دیتا۔ خلاصہ یہ کہ آیت ﴿یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَأَطِیعُوا الرِّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْكُمُ ﴾ (النساء: ۵۹) سے حدیث کی جت ہونے پر قوی دلیل ملتی ہے۔

تاہم، یہ بات قابل ذکرہے کہ تمام احادیث ججت نہیں ہیں۔ صرف وہ احادیث ججت ہیں جو صحیح اور معتبر ہوں۔ اور صحیح اور معتبر احادیث وہ ہیں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہوں اور ان کی سند قوی ہو۔

ایک اور ایت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتاہے

{ وَمَا آتَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }

(الحشر: 7)

ترجمہ:جو کچھ رسول تہہیں دے اسے لے لواور جس چیز

سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔

اسی طرح ایک اور ایت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتاہے:

﴿ لَقَلْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوّةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21]

ترجمه

بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امیدر کھتاہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کر تاہے۔

استدلال:

یہ ایت حدیث کی ججت ہونے پر ایک اور دلیل ہے۔ اس ایت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان ایتوں سے حدیث کی ججت ہونے کے درج ذیل دلائل اخذ کیے جاسکتے ہیں:

الله تعالیٰ نے خود مسلمانوں کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی پیروی کرنے کا تھم دیا ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اقوال اور افعال مسلمانوں کے لیے قابلِ اتباع قرار دیے ہیں۔

حدیث سے استدلال

حدیث میں ہے:

عَنْ مَالِكِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَرَكُثُ فِيكُمْ أَمَرُيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَنْ مَالِكِ، أَنَّهُ بَلِغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَرَكُثُ فِيكُمْ أَمَرُيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَكُتُمْ بِهِمَ كَتَابُ اللهِ عَلَى اللهِ طأ: كتاب القدر، باب: 1 رقم الحديث: 2 صطفى البابي الحلبي (دار إحياء التراث العربي) ترجم:

حضرت مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہارے در میان دو چیزیں چھوڑی ہیں جن پرتم تمسک کروگے تو تبھی گمر اہ نہیں ہوگے: اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔

## استدلال:

یہ حدیث حدیث کی ججت ہونے پر ایک واضح دلیل ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دوچیزیں چھوڑی ہیں: اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بھی فرمایا ہے کہ اگر امت ان دوچیزوں پر خمسک کرے گی تو بھی گر اہ نہیں ہوگی۔

اس حدیث سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ایک اہم جزء ہے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ

علیہ وسلم قرآن مجید کی تشر تے اور وضاحت کرتی ہے اور نئے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس حدیث سے حدیث کی ججت ہونے کے درج ذیل دلائل اخذ کیے جاسکتے ہیں:

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خود حدیثوں کو اپنی سنت کا حصه قرار دیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیم الله علیه وسلم نے حدیثوں کو گمر ابی سے بچنے کا ذریعه قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان الله علیمم اجمعین نے حدیثوں کو دین کا جزو سمجھااور ان پر عمل کیا۔

ائمہ مجہدین رحمہم اللہ نے حدیثوں کو فقہ اسلامی کی بنیاد بنایا۔ لہذا احادیثِ مبارکہ کی جمیت قرآنِ حکیم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص تمام احادیثِ مبارکہ کا انکارکر تاہے تو وہ کا فرہے۔ اگر کوئی شخص کسی خاص حدیث کا انکارکر تاہے جسے جمہورِ اہل سنت نے قبول کیاہے تو وہ گم راہ ہے۔ تاہم ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے نص کی بنیاد پر ، یااس کے نزدیک حدیث صحیح سندسے ثابت نہ ہونے کی بنا پر ، یاکسی معتبر تاویل کی وجہ سے کسی حدیث کا انکارکر تاہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

للمداخيلي

## چهل احادیث

## حدیث نمبر:ا

## نیک انمال کی قبولیت کا انحصار درست نیت پر ہے

عمَدُ بن إِبرَاهِيم، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةً بنَ وَقَاصِ اللَّيْتِيَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمَرَبنَ الخطَّابِ رَضِي اللهَّ عَنْه، يَقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: " إِنَّها اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: " إِنَّها الأَعْهالُ بِالنِّيَةِ، وَإِنَّها لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِه، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهَ وَرَسُولِه، وَمَنْ كَانَتْ هُجْرَتُهُ إِلَى اللهَ وَرَسُولِه، وَمَنْ كَانَتْ هُجُرَتُهُ إِلَى اللهَ وَرَسُولِه، وَمَنْ كَانَتْ هُوجُرَتُهُ إِلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَلَا إِلَيْهِ اللهُ وَلِهُ مِنْ كَانَتُ هُوجُرَتُهُ إِلَى اللهُ وَرَسُولِه، وَمَنْ كَانَتُ هُوجُرَتُهُ إِلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

ترجمه:

الأر بعين

محمد بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے علقمہ بن و قاص لیثی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم سے سنا کہ بلاشبہ عمل کا دارومدار نیت پرہے اور انسان کو وہی ملے گاجس کی وہ نیت کر ہے گاپس جس کی ہجرت (وطن چھوڑنا) اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو گی تو واقعی وہ انہیں کے لیے ہو گی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یاکسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تواس کی ہجرت اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔

#### وضاحت:

یہ بہت عظیم الثان حدیث ہے۔ بعض علاء کرام نے تواسے تہائی اسلام کہاہے۔ مومن کواس کی نیت اور اس کی در سکی کے مطابق تواب دیاجا تاہے۔ پس جس کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، انہیں شرف قبولیت حاصل ہوگی اگرچہ وہ بہت تھوڑے اور ملکے ہی کیوں نہ ہوں بشر طیکہ وہ سنت کے مطابق ہوں۔ اور جس کے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں اور غلاصتا اللہ کے لیے نہ ہوں تو وہ رد کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ بہت بڑے اور بہت زیادہ ہی خالصتا اللہ کے لیے نہ ہوں تو وہ رد کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ بہت بڑے اور بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ کی رضا کے بجائے کچھ اور مقصود ہوچاہے یہ مقصود کوئی عورت ہویا چرمال و جاہ یا امور دنیا میں سے پچھ اور تواسے صاحب عمل پر رد کر دیاجا تاہے اور اس کا یہ عمل کی قبولیت کی دو شر الط اس کا یہ عمل کی قبولیت کی دو شر الط بین: ایک تو یہ کہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور دو سر ایہ کہ وہ رسول اللہ صَائِ اللہ کے لیے ہو اور دو سر ایہ کہ وہ رسول اللہ صَائِ اللہ کے لیے ہو اور دو سر ایہ کہ وہ رسول اللہ صَائِ اللہ کے سنت کے موافق ہو۔

فہجرتہ إلى ما ھاجر إليه"۔ (اس كى ججرت يعنى وطن چھوڑنا اسى چيز كے ليے ہے، جس كے ليے اس نے ججرت كى ليے اس نے ججرت كى ليے اس نے ججرت كى ايہال آپ مَلَّا لَيْكُمْ نے دنيا كى طرف ہجرت كرنے والے كے ليے حاصل ہونے والى چيز كو مبهم ركھا ہے، جب كہ اس كے برخلاف اللہ اور اس كے رسول كى طرف ہجرت كرنے والے كے ليے حاصل ہونے والى چيز كى صراحت فرمادى ہے۔ يہ حسن طرف ہجرت كرنے والے كے ليے حاصل ہونے والى چيز كى صراحت فرمادى ہے۔ يہ حسن بيان اور بلاغت كلام كاايك نمونہ ہے۔

یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے، جن پر اسلام کا مدار ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ اسلام کا مدار دو حدیثوں پر ہے۔ ایک یہ حدیث اور دو سری صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکی یہ حدیث : "مَنْ عَمِلُ عَمَلاً کَیْسَ عَلِیْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدَّ" (صحیح مسلم حدیث اللہ عنہاکی یہ حدیث : "مَنْ عَمِلُ عَمَلاً کَیْسَ عَلِیْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدَّ" (صحیح مسلم حدیث : نمبر: 1718ج 3 ص 1343دار الحدیث القاهرة) یعنی جس نے کوئی ایساکام کیا، جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، تو اسے رد کیا جائے گا۔ اس طرح دیکھا جائے، تو یہ حدیث اعمال قلوب کی اصل ہے، جو کہ باطنی اعمال کی میز ان ہے، جب کہ عائشہ رضی اللہ عنہاکی حدیث اعمال جو ارح کی اصل ہے۔ جو ارح کی اصل ہے۔

## حدیث نمبر:۲

## طہارت کے بغیر نماز اور غلول سے صدقہ قبول نہیں

عَنْ ابْنِ عْمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَى َ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا ثَقْبَلُ صَلَا أَبِغَيْرِ طُهُ ورٍ وَ لَا صَـدَقَةً مِنْ غُلُولٍ۔

سنن الترمذى: (باب ماجاء لا تقبل صلاة بغير طهور رقم الحديث 1-1/273 ط: دار التاصيل)

ترجمه:

عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکر م مَثَلِّقَیْمِ نے فرمایا: "نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے '۔

وضاحت:

علماء كرام نے كہاہے كه اس حديث ميں لا تقبل بمعنی لا تصح ہے۔

لفظ صلوة نکرہ ہے اور تحت النفی واقع ہے۔

لہٰذااس کا مطلب ومفہوم ہے ہو گا کہ کوئ بھی نماز چاہے فرض ہویا نفل ہویاسنت ہو، سجدہ تلاوت ہویاسجدہ شکر۔ بغیر طہارت ادانہیں ہونگے۔!!

لفظ طھور طہور بالماءوالتراب دونوں کوشامل ہے۔

یعنی نماز کیلئے حدث اکبر وحدث اصغر دونوں سے پاک ہونالازم ہے۔

جبکہ پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں یا پانی کے استعال کی قدرت نہ ہونے پر پر تیم کرنا ادائیگی نماز کیلئے لازم ہے۔

دوسرے جزء کی وضاحت:

فقہی اصطلاح میں غلول مال غنیمت سے چوری شدہ مال کو کہا جاتا ہے

گر پھر معنیٰ میں وسعت پیدا ہو کی اور مطلقاً خیانت اور مال حرام پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ یعنی وہ صدقہ جو حرام مال (سود، جوا، چوری ڈکیتی، غصب یادیگر حرام ذرائع سے حاصل مال) سے دیا گیا ہو وہ قبول نہیں ہوگا۔

## حدیث نمبرسا:

# نماز کی گنجی طہارت ہے، اس کا آغاز تکبیر سے ہو تا ہے اور اختتام سلام سے ہو تا ہے

عَنْ عَلِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِهُ قَالَ: "مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتحلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". سنن الترمذي (باب ماجاء ان مفتاح الصلوة الطهور رقم الحديث 5-275/1 ، ط: دار

التاصيل)

ترجمه:

حضرت على رضى الله عنه كہتے ہيں كه رسول الله صَلَّاتَيْنِمْ نے فرمایا: "نمازكى كنجى وضو ہے، اور الله صَلَّاتِهُمْ فرمایا: "نمازكى كنجى وضو ہے، اور الله كا تحريمه صرف"الله أُكْبَرْ" كہنا ہے اور نماز ميں جو چيزيں حرام تحييں وہ "السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحِهُ الله بِ" كَهَٰعْ بِي سے حلال ہوتی ہيں

وضاحت:

حدیث میں وضو کو نماز کی گنجی کہا گیاہے۔ یعنی جس طرح کوئ کسی مقفل گھر میں تالا کھولے بغیر داخل نہیں ہو سکتااسی طرح بغیر وضو کے نماز ممکن نہیں۔

نماز کیلئے (طہارت) پاکیز گی شرطہ۔

نماز الله اکبر کہنے سے شروع ہوتی ہے اور باقی تمام منافی صلوۃ کام حرام ہو جاتے ہیں۔ کھانا پینا بولناچلنا گھومناوغیرہ اس لئے حدیث میں تکبیر کو تحریم کہا گیاہے۔

اور نماز مکمل ہونے کے بعد دوبارہ یہ افعال حلال ہوجاتے ہیں۔ اس لیے لفظ سلام کو تحلیل کہا گیاہے۔

## حدیث نمبر ۴:

# رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات: زندگی کے ہر پہلو کے لیے جامع رہنمائی

عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ قِيلَ لِسَلُهِ انَ قَدْعَلَّمَكُمْ نَبِيَّكُمْ صِلَى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَى الحَرَاءَةَ ؟ فَقَالَ سِلْهَ انْ أَبْنَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ يَعْلَمُ مِنْ اللهَ عَلَى مِنْ اللهَ عَلَيْهِ الْفَيْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ مِسنن ترمذى : (باب يستَنْجِي احدنا بِأَقَلَ مِنْ ثَلاثَةٍ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ مِسنن ترمذى : (باب الاستنجاء بالحجارة رقم الحديث 15-1/284، ط: دار التاصيل)

ترجمه:

حضرت عبدالرحمن بن یزید سلمان رضی الله عنه سے روایت کرتے ہے کہ ان سے کہا گیا (کہنے والے مشرکین تھے) کہ تمھارے نبی شمھیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت کاطریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ سلمان رضی الله عنه نے (فخریہ) فرمایا: جی ہاں۔ ہمیں آپ صلی الله علیہ وسلم نے بول وبراز کے وقت قبلہ رُخ ہونے سے روکا ہے، اسی طرح داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے، تین سے کم پتھر ول کے استعال کرنے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی روکا ہے۔

#### وضاحت:

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے چند مشر کین نے مذاق اور طنز کرتے ہوئے کہا: "قد علّم کئم نینے کم اللہ علیہ عنی الخواء " تمہارے نبی عجیب آدمی ہیں، وہ تمہیں گئنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں یعنی انھوں نے تم کو بے و قوف سمجھ رکھاہے کہ معمولی معمولی باتیں بھی سکھاتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نہایت حکیما نہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (اس حدیث میں) استخاکر نے کی ضروری باتوں کی تعلیم دی ہے جہاں تک تمہاری عقلوں کی رسائی نہیں ہے ، ہمیں اللہ کے رسول مُلَی اللہ کے بول و براز کے وقت قبلہ کرخ ہونے سے منع فرمایا کہ قضامے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رُخ بھی نہیں کرنا عالیہ اور پیچھ بھی۔

اس لیے کہ یہ نماز وغیرہ میں مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ سب سے محترم جہت ہے، اس کی عزت اور تکریم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْلَا رَبِّه ﴾ " يبى حكم ہے اور جو الله كى معزز چيزوں كى تعظيم كرے گاسويہ اس كے ليے اس كے رب كے ہاں بہتر ہے،۔ " (الحج:30).

داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ داہنا ہاتھ پاکیزہ، محترم اور اچھے کامول میں استعال ہو تاہے۔

جن كامول ميں ذلت اور توہين كا پہلو ہوتا ہے، جيسے پاخانہ صاف كرنا توبي بائيں ہاتھ كے كام ہيں۔ مسلم شريف كى روايت ہے: "عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذُكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّخُ مِنَ الْحَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسُ فَي الْإِنَّاءِ»."

(حضرت ابو قادہؓ سے روایت کی، ابو قادہؓ نے کہار سول اللہ منگائیّنہؓ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی
پیشاب کرتے وقت اپنا عضو خاص دائیں ہاتھ میں نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے استخاکرے اور نہ
(پانی پیتے وقت) برتن میں سانس لے)۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے
کہ بڑے استخا(یا خانہ کی صفائ) میں کم از کم تین ڈھیلوں کا استعال کیا کرو، تم لوگ ایک ڈھیلے
پراکتفا کرتے ہو، خواہ جگہ صاف ہو جائے، یانہ ہو۔

نیز گوبرسے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔اس لیے کہ یہ جنات کے جانوروں کی غذاہے، حبیبا کہ صحیح مسلم کی روایت میں صراحت ہے: کہ جنات کا ایک وفد آپ مَلَّا لَیُّنِمْ کے پاس آیااور

آپ سے کھانے کا مطالبہ کیا۔ آپ مگاٹی کُٹِ نے فرمایا: "تمھارے لیے ہروہ ہڈی ہے، جس پراللہ کانام لیا گیا ہواور وہ تمھارے ہاتھوں میں آجائے، اس پر پہلے سے زیادہ گوشت آجا تاہے اور ہر مینگنی یالید تمھارے جانوروں کا چارہ ہے"۔ ہڈیوں سے استخاکر نا بھی شریعت میں ممنوع ہے؛ اس لیے کہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ جیسے کہ گزشتہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی مگاٹی کُٹِ نُے نہ فرمایا: "ان سے استخانہ کیا کرو؛ کیونکہ یہ تمھارے جن بھائیوں کی خوراک ہے "۔ اس طرح، خرمایا: "ان سے استخانہ کیا کرو کہ گوں سے استخانہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اٹھیں مدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ ہڈیوں سے استخانہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اٹھیں گذرہ نہ کیا جائے؛ تاکہ اٹھیں بطور غذا استعال کرنے والوں کو دشواری نہ ہو۔ کیوں کہ جب اٹھیں نجاست صاف کرنے کے لیے استعال کرنے والوں کو دشواری نہ ہو۔ کیوں کہ جب اٹھیں نجاست صاف کرنے کے لیے استعال کیا جائے گا، توان کی غذا خراب ہو جائے گا۔

# حدیث نمبر ۵: بت الخلاء کی د عا

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ: "اللَّهُمَ إِنِي أَعُو ذُبِكَ مِنْ الخَبْثِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلاء رقم الحديث 5-1/288 ط: وَالخَبَائِثِ ". سنن ترمذى: (بابمايقول اذا دخل الخلاء رقم الحديث 5-1/288 ط: دار التاصيل)

ترجمه:

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرتے ہے که نبی کریم صلی الله علیه وسلم جب قضائے حاجت کے لیے میت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اللَّهُمَّ إِنِي أَعُو ذُبِكَ مِنْ الحَبْثِ وَالْحَبَائِثِ "اللَّهُمَّ إِنِي أَعُو ذُبِكَ مِنْ الْحَبْثِ وَالْحَبَائِثِ "الله میں تیری پناه چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے "

#### وضاحت:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ جن کو نبی مَنَا لَلْیَا آم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل تھا اس حدیث میں ہمارے لیے قضائے حاجت سے متعلق ایک نبوی ادب بیان کر رہے ہیں: کہ نبی مَنَا اللّٰهِ آلِ اللّٰهِ کَاللّٰہِ آلٰہِ مَاللّٰہِ کَاللّٰہِ آلٰہِ ہُمِ ہُمِت زیادہ محبت کرتے اور اس کی طرف رجوع کرتے اس لیے آپ مَنَا اللّٰهُ کَاللّٰہِ آب مَن اللّٰہ کاذکر نہیں چھوڑتے تھے اور نہ ہی اس سے مدد ما نگنا ترک کرتے۔ چنا نچہ آپ مَنَا اللّٰه کاذکر نہیں چھوڑتے تھے اور نہ ہی اس سے مدد ما نگنا ترک کرتے۔ چنا نچہ آپ مَنَا اللّٰه کاذکر نہیں جھوڑتے تھے اور نہ ہی اس سے مدد ما نگنا ترک کرتے۔ چنا نچہ میں آتے ہوئے دعا فرماتے کہ وہ آپ مَنَا اللّٰهُ کَا فَن اور جنیوں کے شرسے بچائے میں آتے ہوئے دعا فرماتے کہ وہ آپ مَنَا اللّٰهُ کِی کہ مسلمان کے دین وعبادت میں بگاڑ پیدا کر دیں کہ مسلمان کے دین وعبادت میں بگاڑ پیدا کر دیں ۔ 'الحنیث و الحنیائٹ' کے الفاظ کی وضاحت کتب میں شر اور نجاستوں سے بھی کی گئ دیں ہے۔ پناہ ما نگنے کا سبب یہ ہے کہ بیت الخلاء جے بعض لوگ حمامات اور دورات المیاہ کانام بھی دیتے ہیں، یہ شیاطین کی آماجگاہیں ہیں۔ آپ مَنَا اللّٰهُ اللّٰہِ آلُمُ کُلُوں مُنان ہے: قضائے حاجت کی ان جگہوں دیتے ہیں، یہ شیاطین کی آماجگاہیں ہیں۔ آپ مَنَا اللّٰہِ آلٰہُ کُلُوں مُن ہوں ہے: قضائے حاجت کی ان جگہوں دیتے ہیں، یہ شیاطین کی آماجگاہیں ہیں۔ آپ مَنَا اللّٰہُ کُلُوں مُن ہے: قضائے حاجت کی ان جگہوں دیتے ہیں، یہ شیاطین کی آماجگاہیں ہیں۔ آپ مَنَا کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں ہیں۔ آپ مَنَا کُلُوں کُلُوں

پرشیاطین ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب تم میں سے کوئی ان میں داخل ہو تووہ یوں کہے: اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ طلب کر تاہوں۔

# حدیث نمبر ۲: بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعا

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهَ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ الحَلاَءِ قَالَ: "غُفْرَ انك". سنن الترمذي: (باب ما يقول إذا خرج من الخلاء رقم الحديث: 6-1/278 مط: دار التاصيل) رجم:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی اکرم منگا لیُّیا ہِمْ قضائے حاجت کے بعد جب بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے: «غفرُ انگ» لینی "اے اللہ: میں تیری بخشش کا طلب گار ہوں وضاحت:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی مَنَّ اللَّیْمِ جب قضائے حاجت کی جگہ سے باہر تشریف لاتے تو آپ مَنَّ اللَّیْمِ فرماتے: "خَفْرَ انْکَ" یعنی آپ مَنَّ اللَّهِ اللّه سے مغفرت طلب کرتے؛ اس لیے کہ جسمانی گندگی سے پاکی حاصل کرنے کے ساتھ روحانی پاکی بھی مطلوب ہوجائے، نیز چونکہ بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں کرسکتے تو وہ وقت ذکر الله

سے خالی گزرااس لیے اللہ سے بخشش طلب فرماتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی منگاللیا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ منگاللیا آبائے انہیں دو پتھر تو مل گئے لیکن تیسر انہ ملا۔ اس پر انہوں نے چو پائے کے خشک گوبر کو اٹھالیا اور یہ سوچ کر آپ منگاللیا آبائے کہ پتھر کی بجائے اس سے کام چل جائے گا۔ نبی منگاللیا آبائے کہ وی پتھر لے لیے، ان سے طہارت حاصل کی بجائے اس سے کام چل جائے گا۔ نبی منگاللیا آبائے کہ یہ ناپاک ہے اور اس سے پاخانے کی گوبر کو چھینک دیا اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ناپاک ہے اور اس سے پاخانے کی جائے کو صاف کرنا درست نہیں ہے۔ یہ حکم ہر قسم کے گوبر کے بارے میں ہے۔ کیونکہ اگر گوبر ان جانوروں کا ہو، جن کا گوشت کھانا جائز نہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، تو یہ ناپاک ہے، اور اگر ان جانوروں کا ہو، جن کا گوشت حلال ہے تو بھی نجاست خفیفہ لیعنی ناپاک ہے، نیز ہے دوراگر ان جانوروں کا ہو، جن کا گوشت حلال ہے تو بھی نجاست خفیفہ لیعنی ناپاک ہے، نیز ہے دوبات کے چوپایوں کی خوراک بھی ہے اس لئے اس سے استخاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔

# حدیث نمبر ۷: مشکلات میں وضو اور مسجد میں انتظار کرنے کی فضیات

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَذَلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المُكَارِهِ وَكَثْرَةُ الخطَا إِلَى

المسَاجِدِوَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ ـ سنن ترمذى: (باب فى اسباغ الوضوء رقم الحديث 51-1/307، ط: دار التاصيل)

ترجمه:

ابوہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم منگانی کے فرمایا: 'دکیا میں شہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور در جات کو بلند کر تاہے؟'' لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں، آپ منگانی کی نے فرمایا: ''ناگواری کے با وجود مکمل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحد کی حقیقی پاسبانی ہے''

#### وضاحت:

بعض دفعہ نی کریم مَلَّا اَیْنَا نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنصم کے سامنے ایک بات پیش کرتے اور آپ مَلَّا اَیْنَا کُم کو تا تھا کہ وہ اس کا کیا جو اب دیں گے۔ یہ آپ مَلَّا اَیْنَا کُم کا تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہترین طریقہ کارتھا کہ آپ مَلَّا اَیْنَا کُم بعض دفعہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی بات سوال جو اب کے طور پر پیش کرتے۔ اس طریقہ کارسے لوگ متوجہ بھی ہوجاتے ہیں اور ان کویہ بھی معلوم ہو تاتھا کہ ان کی طرف سے جو اب کیا آئے گا۔ آپ مَلَّا اَیْنَا کُم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹادیتا ہے اور

در جات كوبلند كرتام ؟ صحابه كرام رضى الله عنهم نے كہا كيوں نہيں الله كے رسول سَلَّاليَّمْ ؟ یعنی آپ ہمیں بتائیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مَنَّالَیٰکِمْ ہمیں ایسی چیز کے متعلق بتائیں کہ جس سے ہمارے در جات کی بلند ہواور ہم اپنے گناہوں کو مٹاسکیں۔ تو آپ مَٹَا اللّٰہُ مِّم نے فرمایا: ااول: مشقت کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا جبیبا کہ سردی کے دنوں میں ہوتا ہے۔ کیوں کہ سر دیوں میں یانی شدید ٹھنڈ اہو تا ہے اور وضو کرنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے۔ توبیر (اچھی طرح وضو کرنا) کمال ایمان کی علامت ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے در جات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسر ا: انسان کا مسجدوں کی طرف قصد کرنا، اس کے وجہ سے مسجد میں آنا مشروع کیا گیا ہے۔ اور یہ پنجوقتہ نمازوں کے لیے، مسجد کی دوری کے باوجود مسجد میں جماعت کے نماز کے لئے آنا ہے۔ تیسر ۱: ایک نماز سے فارغ ہو کر بندے کا دوسری نماز (کی ادائیگی) کاشوق ر کھنا اور دوسری نماز کے لیے دل معلق رہے اور نماز کا انتظار کرے۔ یہ چیز مسلمان بندے کے ایمان، محبت اور نماز جیسی عظیم عبادت کے شوق کی دلیل ہے۔اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتاہے تواس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹادیتا ہے۔ اس کے بعد رسول الله سَلَّالِیْمِ نے بتایا کہ طہارت، نماز اور عبادت کا اہتمام کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے (جہاد) میں سرحد کی پہرہ داری کرنا ۔نا گواری کے باوجود مکمل وضو کرنے کا مطلب میہ ہیکہ سخت سر دی میں اعضاء کا مکمل طور پر دھونا، یہ طبیعت پر نہایت گراں گزر تاہے اس کے باوجود مسلمان محض اللہ کی رضا کے لیے ایسا

کر تاہے اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہو تاہے۔ مسجد کا قریب ہونا بعض اعتبار سے مفید ہے لیکن گھر کامسجد سے دور ہونا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنا ہی اجر و نیکیاں زیادہ ملے گا۔ یعنی یہ تینوں اعمال اجر و ثواب میں سر حدوں کی پہر داری اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح سر حدوں کی پہر داری کے سبب دشمن ملک کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح ان اعمال کی پابندی سے شیطان نفس پرغالب نہیں اتا۔

# حدیث نمبر ۸: مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى َاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المُسْجِدَ فَلَيْقُلُ اللَّهُمَّ افْتَحُ لَي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ مصحيح مسلم: (كتاب لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ مصحيح مسلم: (كتاب الصلاة، رقم الحديث: 712,711-450/2، ط: دار التاصيل)

زجمه

الاربعين

حضرت ابواسیدرضی الله تعالی عنه سے روایت کی، انھوں نے کہا، رسول الله مَالَّلَیْمُ نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کہ: (اللّهُ مَا افْتَحْ لِي أَبُوَابُ رَحْتِكُ) اے الله! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو کیج (اللّهُمْ إِنِي أَمُنالُكُ مِن فَضَلِكَ) اے الله! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

### وضاحت:

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگرتم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے (بیہ صرف ایک مخصوص مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام مساجد میں حتیٰ کہ مسجد حرام میں بھی داخل ہو) تواسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اور نبی صلی الله علیه وسلم پر درود وسلام پڑھے، اس دعا میں رحمت طلب کی جاتی ہے کہ: اے خدا، میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی اگر وہ مسجد میں داخل ہو تاہے توان عبادات کے ذریعے الله تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہینی اگر وہ مسجد میں فرض کی گئی تھیں، پھر وہ خداسے درخواست کرتاہے کہ وہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی تعنی اگر وہ مسجد میں فرض کی گئی تھیں، پھر وہ خداسے درخواست کرتاہے کہ وہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی تعنی: اپنے کرم وفضل اور خاص مہر بانی کا در کھول کر اپنی تعنی رحمت میں بین لے لیے۔ اور اگر کوئی شخص مسجد سے نکل کر اپنے گھریا اپنے کام پر جانا چاہے تو وہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم پر درودوسلام پڑھتا ہے اور کہتا ہے: اے الله میری حفاظت

فرما، یعنی: مجھے شیطان مر دود کے شرسے اور اس کے فتنے اور وسوسوں سے بچا۔ المستدرک للحاکم میں ہے: اگر تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجے اور کہے: اے الله مجھے شیطان مر دود سے بچا۔ اور مذکورہ روایت میں فرماتے ہیں: اے الله میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ کیونکہ مسجد سے باہر نکلتے وقت یہی کہنا مناسب ہے۔

# حدیث نمبر 9: ایمان، احسان اور قیامت کی علامات: حدیث جبریل کی تشریح

عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ، قَالَ: بَيْنَانَحُنْ عِنْدَرَسُولِ اللهَ عَيْدُ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَارَ جُلْ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيِيابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثُو السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِتَا أَحَدُ، حَتَى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِ الثَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثُو السَّفَوْرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِتَا أَحَدُ، حَتَى جَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم فأسندر كُبْتَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلى فَخْذَيْهِ ، وَقَالَ: يَا حَمَدُ أَخْبِر فِي عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ رسول الله عَيْدُ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيُصَدِّقُهُ . وَتَصُوم مَرَ مَضَانَ ، وَتَحَجَ الْبَيْتَ ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللّهَ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ إِللّهِ سَبِيلًا اللهَ وَيُصَدِقُهُ . قَالَ: هَا لَا يَعْرَا الْإِيهَ إِلَى اللّهُ عَنِ الْإِيهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ الْإِيهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيُصَدِقُهُ . قَالَ: هَا نُهُ عَنِ الْإِيهِ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْإِيهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُثْيِهِ، وَرُسْلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَثُوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ». قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرِنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لِمِ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ فَيَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرِنِي عَنِ اللّهِ حَسَانِ؟ قَالَ: همّا المسؤول بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاثِلِ». قَالَ: فَأَخْبِرِنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِي عَنِ السَّاعَةِ ؟ قَالَ: «مَا المسؤول بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاثِلِ». قَالَ: فَأَخْبِرِنِي عَنْ أَمَارَاتِها. قَالَ: «أَنْ تَلِيكَ اللّهَ مَثْرَبَتِهَا وَأَنْ تَرَى الحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ: شَا اللهَ وَرَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنّه الطّلَقَ فَلَيْثُ مَا لَيْ اللّهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنّهُ جَبِرِيل أَتَاكُم يعلم كم دينكُم».

صحيح مسلم: (باب بيان الايهان، والاسلام، ولاحسان ـــ الخرقم الحديث 8 ص 48-49 ، ط: دار البيان العربي)

### ترجمه:

ر سول الله مَنَّا لِيَّنَا أَنْ فِي اللهِ تَعَالَىٰ كَ سوا كُو بَي دوكه الله تعالىٰ كے سوا كو بَي عبادت کے لاکق نہیں اور محمد مُثَالِیْنِیْم اس کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکاۃ اداکرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر سفر حج کی استطاعت ہو تو حج کرو۔ " اس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا۔ (حضرت عمررضی الله عنہ نے) فرمایا: ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ وہ آپ سے یو چھتاہے اور (خود ہی) آپ کی تصدیق کر تاہے۔اس نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتایئے۔ آپ سَانَ اللّٰہُ اِنّٰہ اِنْ کَا فرمایا: '' یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت (پوم قیامت) پر ایمان رکھواور اچھی اور بری تقتریر پر بھی ایمان لاؤ۔" اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ (پھر)اس نے کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتائے۔ آپ مگا عُلَیْمُ نے فرمایا: "یہ کہ تم الله تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویاتم اسے دیکھ رہے ہو اور اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے تووہ تمهين ديكهر ما ہے۔" اس نے كہا: تو مجھے قيامت كے بارے ميں بتائے۔ آپ سَانَا عَلَيْهِمُ نے فرمايا: "جس سے اس (قیامت ) کے بارے میں سوال کیا جارہاہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ " اس نے کہا: تو مجھے اس کی علامات (نشانیاں) بتا دیجیے۔ آپ مَنَا عَلَيْهُمْ نے فرمایا: "(علامات بہ ہیں کہ) لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور بہ کہ تم نگے یاؤں، ننگے بدن، مختاج، بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمار تیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابله كرينگه-" حضرت عمرر ضي الله عنه نے كہا: پھر وہ سائل چلا گيا، ميں کچھ ديراسي عالم ميں رہا، پھر آپ مَنَّاللَّهُ مِنَّا فَيَا اللّٰهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الله عَمْر المتهمين معلوم ہے كه يو چھنے والا كون تھا؟ "مين

نے عرض کی: اللہ اور اس کارسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ مَلَّالِیُّا نَے فرمایا: ''وہ جبر کیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارادین سکھار ہے تھے۔

#### وضاحت:

صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نبی مَثَالِیَّا اِنْمِ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام صحابۂ کرام کی موجو دگی میں ایک غیر معروف آ دمی کی شکل میں نمو دار ہوئے۔ وہ نبی مَلَاثِیَّا کُم کے سامنے متعلم وشاگر دی طرح بیٹھے۔ انھوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ مُگالِیُّمِ نے اس کا جواب ان ار کان کے ذریعے دیا، جو شہاد تین کے اقرار ، پنج وقتہ نمازوں کی حفاظت ، مستحقین کے لیے ادائے زکاۃ، سی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے اور استطاعت والوں کے حق میں فریصنہ حج کی ادائیگی پر مشتمل ہے۔ انھوں نے اس کی تصدیق کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کواس پر تعجب ہوا کہ ان کاسوال کرناعدم معرفت کی دلیل ہے اور پھروہ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایمان کے متعلق سوال کیا۔ آپ مُنَّالِیْکُمْ نے اس کا جواب ان چھے ار کان کے ذریعے دیا، جو ان امور پر مشتمل ہے کہ اللہ ہی خالق وروزی رساں ہے، صفت کمال سے متصف اور نقص سے پاک ہے، فرشتے جنھیں اللہ نے پیدا کیا ہے، عبادت گزار بندے ہیں، الله کی معصیت نہیں کرتے اور اس کے حکم کی بجا آوری میں لگے رہتے ہیں، الله کی جانب سے ر سولوں پر اتاری گئی کتابوں پر ایمان، اللہ کے دین کی نشرواشاعت کرنے والے رسولوں پر

ا بمان اور اس بات پر ایمان کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب لیاجائے گا۔ پھر انھوں نے احسان کے متعلق سوال کیا، تورسول اللہ صَالِیْتُیْلِم نے فرمایا کہ احسان پیہ ہے کہ انسان اللّٰہ کی عبادت اس طرح کرے، گویاوہ اسے کو دیکھے رہاہے۔اگر اتنانہ ہو سکے، تو بندہ اللہ کی عبادت اس خوف سے کرے کہ اللہ اس کی تمام پوشیرہ چیزوں سے واقف ہے۔ پھر آپ مَنَا لِنَيْرِ مَ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ مخلوق میں سے کوئی اس (کے آنے کے وقت) سے واقف نہیں ہے۔ قیامت کی علامتوں کے بارے میں فرمایا کہ لونڈیوں اور ان کی اولاد کی کثرت یا اولاد کا بکثرت اپنی ماؤں کی نافر مانی کرناہے کہ وہ ان کے ساتھ لونڈیوں کاسا معاملہ کرنے لگیں۔ چرواہوں ومفلسوں کو آخروقت میں دنیاوی بسط و کشاد گی حاصل ہو گی اور وہ عمار توں کی بلندی ومضبوطی پر فخر کریں گے۔ یہ تمام سوال وجواب جبریل علیہ السلام کے ذریعے دین حنیف کی تعلیم کے لیے تھا، حبیبا کہ آپ مَثَالِتُائِم نے فرمایا: ''وہ جبریل (علیہ السلام) تھے، جو شمصیں تمھارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے "۔اللّٰہ کے نبی مَنَّالِثَیْکِمْ کے اچھے اخلاق کا بیان اور بیر کہ آپ مُنگالیم اینے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہ بھی آپ کے پاس بیٹھتے تھے۔ آپ مَلَاللّٰہُ اُن سے نہ الگ تھلگ رہتے اور نہ خود کو ان پر فوقیت دیتے تھے۔ فضل و شرف والے لو گوں کے پاس جاتے وقت اچھے کپڑے، اچھی شکل و صورت اور صفائی و ستھر ائی کا اہتمام کرناچاہیے، کیوں کہ جبریل علیہ السلام اپنی حالت اور بات چیت دونوں سے لو گوں کو تعلیم دینے آئے تھے۔ فرشتے اپنی اصلی صورت کے علاوہ دوسر ی صورتیں بھی

اختیار کر سکتے ہیں۔ سائل کے ساتھ نرمی کرنا اور اسے قریب کرنا، تاکہ بغیر کسی خوف اور جھجک کے سوال کرسکے۔استاد کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا کہ جبریل علیہ السلام اللہ ک نبی منگافیائی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے۔ توریہ (ایسالفظ جو قریب و بعید دو معنوں پر مشتمل ہولیکن اس کا بعید معلی مقصود ہو) کا جائز ہونا، جیسا کہ (جبریل) کا (یا مُحمَّ ) کہنا، کیوں کہ یہ جملہ (دراصل) دیہا تیوں کا جملہ ہے۔ جبریل نے یہاں اسے بطور توریہ استعال کیا۔ گویا کہ وہ ایک دیہاتی شخص ہیں، ورنہ شہر کے بہترین اخلاق سے متصف لوگ رسول مَنگافیائم کو اس طرح کے الفاظ سے نہیں یکارا کرتے تھے۔

اس حدیث میں: اسلام، ایمان اوراحسان کے در میان فرق کا بیان ہے۔ اسی طرح درج ذیل باتوں کا اس حدیث میں بیان ہے کہ:

ایمان کے چھ ار کان پر ایمان، غیب پر ایمان کا حصہ ہے۔

اسلام کے پانچ اور ایمان کے چھ ار کان ہیں۔

اسلام اور ایمان کے جمع ہونے پر اسلام کی تفسیر ظاہر کی امور سے ہوتی ہے اور ایمان کی تفسیر باطنی امور سے ہوتی ہے اور ایمان کی تفسیر باطنی امور سے ۔احسان کے درجہ کے بلند ہونے کا بیان ۔سائل کے سلسلے میں اصل عدم علم ہے اور جہالت سوال کرنے کا باعث ہے۔پہلے سب سے اہم اور پھر اس سے کم اہم چیز سے

ابتداکرنا، کیوں کہ اسلام کی تفسیر میں شہاد تین سے ابتدا کی گئی ہے اور ایمان کی تفسیر میں ایمان باللہ سے کی گئی ہے۔

عالم سے اس چیز کے بارے میں سوال کرنا، جسے سائل جانتا ہو، تاکہ سامع اس کوجان سکے۔ جس سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس سے واقف نہ ہو، تو اس کا اس کے بارے میں 'اللّٰد اعلم' کہنا۔

قیامت کاعلم ان چیزوں میں سے ہے، جن کاعلم اللہ نے اپنے پاس ر کھاہے۔

حدیث نمبر ۱۰: پانچ ستون جن پر اسلام قائم ہے

عَنِ ابْنِ عَمَرَ - رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خس شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهَ وَأَنَّ محمَّدًا رَسُولُ اللهِ, وَإِقَامِ الصَّلاَةِ, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, وَالحَجّ, وَصَوْمِ رَمَضَانَ صحيح البخارى: (باب دعاؤكم ايهانكم رقم الحديث 8-1/195، ط: دارالتاصيل)

ترجمه:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے:اس بات کی گواہی کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صَلَّا اللّٰہ تعالی کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکوۃ کی ادائیگی، حج اور رمضان کے روز بے رکھنا۔

### وضاحت:

عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول منگا لینے آئے فرمایا: "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے"۔ یعنی اسلام کی مثال ایک عمارت کی سی ہے اور یہ پانچ چیزیں اس عمارت کے ستونوں کے درجے میں ہیں، جن پر وہ عمارت کھڑی ہے۔ اوّل: الالہ الااللہ کی گارت کے ستونوں کے درجے میں ہیں، جن پر وہ عمارت کھڑی ہے معبود نہیں ہے۔ یہی کلمہ توحید گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہی کلمہ توحید ہے۔ اس کے بغیر کسی شخص کا اسلام درست نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو بولنا، اس کے معنی کو سجھنا اور اس کے نغیر کسی شخص کا اسلام درست نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو بولنا، اس کے معنی کو سجھنا اور اس کے نقاضے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کا نقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح سند کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کا نقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح سند سے آنے والی آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی جائے، آپ کے اوامر کو بجالا یا جائے، آپ کی مثر و کی جو کہ مشروع کر دہ طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جو کے مشروع کر دہ طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔

دوم: نماز قائم کرنا۔ یہ دونوں گواہیوں کے بعد اسلام کااہم ترین رکن ہے۔ رات و دن میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بندے اور اس کے رب کے در میان مضبوط تعلق کی بنیاد ہے۔ نماز قائم کرنے سے مر اداسے درست طریقے پر اداکر ناہے۔

سوم: زکاۃ دینا۔ زکاۃ ایسی مالی عبادت ہے، جو سال کے مکمل ہونے یا کچل کے نکلنے اور اس کے کینے پر سال میں ایک بار واجب ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ متعدی ہو تا ہے۔ اس لیے یہ حج اور روزے سے پہلے اور نماز کے بعد آئی ہے۔ چہارم: اللہ کے مقدس گھر کا حج کرنا۔ یہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ کیوں کہ اسے انسان خو د انجام دیتا ہے۔ اس میں اس شخص کی طرف سے نیابت بھی کافی ہوتی ہے، جس کی طرف سے نیابت جائز ہے۔ یہ مالی عبادت بھی ہے۔ کیوں کہ اس میں مال اور زاد راہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پنجم: رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ ایسی بدنی عبادت ہے، جو متعدی نہیں ہے۔ روزہ نام ہے نیت کے ساتھ کچھ متعینہ چیزوں کو چھوڑنے کا۔روزہ سال میں ایک مرتبہ لیعنی ماہ رمضان میں لازم ہو تاہے۔سب سے اول توحید ورسالت کی گواہی دینا ہے اس کے بغیر باقی کسی رکن کا کوئ فائدہ نہیں۔ گفتگوکے آغاز میں عدد کا ذکر کرنا نبي مَثَالِيَّا يُمَّا كَا طريقه تفاله تاكه بيه امور هرهر سامع بغور ياد كرليله اور سننے والا مكمل متوجه ہو جائے۔ توحید کی شھادت کے ساتھ ساتھ رسالت کی گواہی دینا بھی ضروری ہے۔ کسی ایک کا انکار بھی دوسرے کے اقرار وشھادت کو بے انژونا قابل قبول کر دے گا۔ توحید ورسالت پر ایمان پیلازمی و تطعی امر ہے یہی بنیاد ہے امت محمد پیر کافر دبننے کی۔ عقیدہ توحید ورسالت کے

ا قرار کے بغیر کوئ بھی اچھا عمل قابل قبول نہیں اور ناروز آخرت میں فائدہ مند ہو گا۔ دونوں شہاد تیں پورے دین اور تمام ظاہری وباطنی اعمال کو شامل ہیں۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو عمل جتنا اہم ہو گا، اسے اسی قدر پہلے کیا جائے گا۔ اس حدیث مبار کہ میں دین کے اساسی و بنیادی اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ یا نچوں فرائض فرض عین ہیں۔ ہر مسلمان کیلئے ان پر عمل

پیراہونالازم ہے۔

حدیث نمبر ۱۱: موت کے بعد جاری رہنے والے اعمال: صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح اولا د

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى َ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَوَلَدْ صَالِحْ يَدْعُو لَهُ سنن الترمذى: (باب عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةُ جَارِيَةُ وَعِلْمْ يَنْتَفَعْ بِهِ وَوَلَدْ صَالِحْ يَدْعُو لَهُ سنن الترمذى: (باب ماجاء فى الوقف، رقم الحديث 1439-2/464، ط: دار التاصيل) ترجمه:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا"جب انسان مرجاتا ہے تواس کا عمل منقطع ہوجاتا ہے سوائے تین اعمال کے (وہ منقطع نہیں ہوتے):صدقہ جاریہ اور ایساعلم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو اور نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے

### وضاحت:

گا،اس کا اجراس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک یہ عمل یہ سلسلہ باقی ہے اور بعض علماء نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا اجرباقی رہ جاتا ہے اس میں وہ صدقہ بھی شامل ہے جو جاری رہے جیسے مسجد بنانا اور کنواں کھودنا۔

حدیث نمبر ۱۲: حرام چیز دل سے بچنے کی تلقین

عَنْ عَوْنِ بِنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْث أَبِي اشْترى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلُثُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالمؤشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالمؤشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ المُصَوِّر. صحيح البخارى : (باب موكل الربا رقم الحديث 2094-3/174 ، ط: دار التاصيل

ترجمه

عون بن ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں: کہ میرے والد نے ایک غلام خرید اجو سنگی لگانے کا پیشہ کرتا تھا۔ (میرے والد نے فلام کے سنگی کے آلات توڑ دیے)۔ میں نے اپنے والد سے بوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور خون کی

قیمت قبول کرنے سے منع فرمایا ہے، گودنے اور گودوانے (جسم پر ٹیٹو بنانے اور بنوانے) اور سود لینے اور دینے سے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔

### وضاحت:

(1) اس حدیث میں سود کھانے اور کھلانے سے منع کیا ہے الیی طرح دو سری حدیث میں سود کی حرمت ' نیز سود لینے والے ' دینے والے ' تحریر کرنے والے اور اس پر گواہیاں ثبت کرنے والے پر لعنت کاذکرہے۔

(2) سود نص قر آنی سے حرام ہے' اس سے بازنہ آنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔

(3) یہ الیں لعنت ہے جس میں اکثر لوگ گر فتار اور مبتلا ہیں۔ ہر مسلمان کو اس لعنت سے چھٹکارے کی صدق دل سے کو شش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم منگالٹیٹٹم نے ہمیں ناپاک اور نجس کمائی کے متعلق آگاہ فرمایا: تاکہ ہم انہیں چھوڑ کر پاکیزہ ذرائع اختیار کریں۔ خبیث ذرائع آمدنی میں سے کتے کی قیمت، فاحشہ کے زناکی کمائی ہے۔ البتہ فقہاءِ احناف رحمهم اللہ نے شکار وغیرہ کے لیے کتے کی تجارت سے متعلق یہ صراحت فرمائی ہے: کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے جب کہ وہ کتا معلم ہو (سدھایا ہو اہو) یعنی شکاری ہو یا حفاظت کے لیے ہو، لیکن اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے : کہ حدیث شریف میں تو ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ لیکن اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے : کہ حدیث شریف میں تو ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے کتے کی ثمن سے منع فرمایا ہے توکیسے اس کی بیچ جائز ہو گئی؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابتداءِ اسلام کی بات ہے جب کتے سے کسی طرح انتفاع جائز نہیں تھا، پھر جب کتے سے انتفاع کو جائز قرار دیا گیاتو ان خاص صور توں میں اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہو گئی۔اور تحضے لگانے والے کی اجرت لینا شرعاً جائز توہے ، لیکن بہتر نہیں ہے ، حدیث شریف میں تحضے لگانے والے کی اجرت کو خبیث کہا گیاہے، اس کو فقہاءنے ناپسندیدہ کے معنی میں لیاہے، یعنی لینا جائز توہے، لیکن پیندیدہ نہیں؛ کیوں کہ خود آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ نے سینگی تھنچوانے کی اجرت ادا کی ہے، اگریہ اجرت حرام ہوتی تو آپ مَنَّالِيَّا عَمْ خود ادانہ فرماتے؛لہذااس جملہ کا مطلب میہ ہو گا کہ سینگی تھینچنے والے کو اپنی اجرت کے طور پر جومال ملتاہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ عورت کا اینے جسم پرزیب وزینت وخوبصورتی کے لیے گود ناگدوانا حرام ہے اور یہ سارے اعمال کبیرہ گناہوں میں سے ہیں؛ کیوں کہ اس میں دھو کہ اور یہود کے ساتھ مشابہت یائی جاتی ہے، نیز گودنے میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنا پایاجا تاہے۔اس لیے کہ یہ (یہودی)سب سے پہلے جوڑ لگانے والے ہیں۔ اسی بناپر ان امور کے ار تکاب کرنے والے یعنی فاعل اور مفعول (جوڑنے والی اور جوڑوانے والی) دونوں لعنت میں شامل ہیں۔اس حدیث میں جاندار کی تصویر بنانے والے پر لعنت کی گئے ہے اور دوسری حدیث میں مصور بعنی تصویر بنانے والے پر قیامت کے دن سخت عذاب كاذ كرہے: حضرت عائشہ رضى الله عنها سے روایت ہے كه رسول الله مَا كَانْتُهُمَّا نِهِ

فرمایا: "قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لو گوں کو ہو گا جو اللہ تعالی کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں"۔

نبی مَنَّا اللَّهُ عَلَیْ الله تعلی خبر دے رہے ہیں جو در حقیقت منع کرنے اور ڈانٹنے کے معنی میں ہے کہ ذی
روح (جاندار) اشیاء کی تصویر بنانے والے لوگ، جن کی تصویر کشی میں اللہ تعالی کی تخلیق سے
مشابہت پائی جاتی ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیے جانے والے اور سب سے
سخت سزایانے والے ہوں گے، اس لیے کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی بے ادبی
کرنے والے ہیں اور اس کی حرام کر دہ اشیاء کے مر تکب ہونے کی جرءت کرنے والے ہیں۔
چنانچہ پوراپورابدلہ دیے جانے کے اعتبار سے یہ لوگ مذکورہ عذاب کے مستحق گھہرے۔

# حدیث نمبر ۱۳: حلال اور حرام میں فرق نہ کرنے کازمانہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهَ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يُبَالِي المَوْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحَلَالِ أَمْمِنْ الحَرَامِ - صحيح البخارى: (باب من لم يبال من حيث كسب المال، رقم الحديث 2068-3/160، ط: دار التاصيل)

تزجمها

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں پر ایک ایساوقت آئے گاجب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ اسے حاصل ہو تاہے وہ حلال ہے یاحرام۔

### وضاحت:

اسلام نے حرام کمائی کو حرام قرار دیاہے۔ کیونکہ یہ اپنے مالک کے لیے بد بختی اور آفت ہے،

اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، ایمان کانور بچھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کاغضب نازل ہو تا ہے

اور دعا کی قبولیت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ بے حیائی اور خود غرضی عام ہونے لگتی

ہے۔ چوری، غصب، رشوت اور سود، دھو کہ دہی اور ناپ تول میں کی، بیتم کامال ہڑپ کرنا،

لوگوں کامال ناحق ہڑپ کرناوغیرہ جیسی معاشر تی برائیاں پھلنے لگتی ہیں۔

ر سول اکرم مَنَّا اللَّيْمِ نَهُ مِيں بتايا کہ ايک وقت آئے گاجب لوگ کمائی کے معاملے ميں غفلت برتيں گے،اس ليے کہ وہ اپنی کمائی کی چھان بين يا تحقيق نہيں کريں گے۔

حرام کمائی کے درج ذیل نقصانات ہیں:

اطاعت سے دل اکتاجانااور جسمانی اعضاء کا نیک کاموں میں ست ہونا۔ رزق اور زندگی سے برکت اٹھ جانا۔ اللہ تعالی کے غضب اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہونا۔ دعا کا قبول نہ ہونا۔ نیک عمل کا قبول نہ ہونا۔

حدیث نمبر ۱۴: رشته داری نبهانے سے رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللهَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتْ رَسُولَ اللهِ صَلَى َاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْطُلُهُ فَي رِزْقِهِ أَوْ يَسْلَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيُصِلُ رَحَمُ دصحيح البخارى: (باب من احب البسط فى الرزق رقم الحديث 2075-3/164، ط: دار التاصيل)

ترجمه:

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلَّى اللَّهُ مِلَّى اللهُ مَلَّى اللهُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهُمْ كو فرماتے سنا: "جو اس بات كاخواہش مند ہو كہ اس كی روزی میں فراخی ہو اور اس كی عمر دراز كر دى جائے، اسے چاہیے كہ صله رحمی كياكرے"۔

وضاحت:

اس حدیث میں صلہ رحمی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا وخوش نودی کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کے بعض دیگر فوائد کو بھی بیان کیا گیا ہے؛ کیوں کہ یہ عمل دنیوی منفعتوں کے حصول کا بھی سبب ہے، اس سے بندے کو اس کے پہندیدہ امور حاصل ہوتے ہیں؛ اس کی روزی میں فراخی و کشادگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے۔ بعض لو گوں کے نزدیک بظاہر یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے متعارض ہے:﴿وَلَن يُؤَوِّحِنَّ اللّٰهُ تَفْسًا إِذَا ہَاءً أَجَلُهَا﴾ "اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہر گز مہلت نہیں دیتا" اس کا جو اب یہ ہے کہ موت کا وقت، اس کے تمام اسبب کے ساتھ متعین ومقررہے، اگر ہم یہ فرض کرلیں کہ اگر فلال شخص صلہ رحمی کرے، تو اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی اور اگر قطع رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہوگی اور اگر قطع رحمی کرے، تو واللہ تعالیٰ اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی اور اگر قطع رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں مقرر کی گئی صورت میں مقرر کی گئی صورت میں مقرر کی گئی سے۔

اوراس حدیث سے درجذیل باتوں کی رہنمائی ملتی ہے:

(1)صلەر حمى كى ترغيب\_

(2) صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے صلہ کرنے والے کی روزی میں کشادگی اور درازی عمر کا ایک مضبوط سبب قرار دیاہے۔

(3) انسان کوبدلہ اسی جنس کا دیا جاتا ہے، جس جنس کا اس کا عمل ہو تا ہے۔ لہذا جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھلائی اور احسان پر مبنی برتاؤ کرے گا، اللہ اس کی عمر دراز کر دے گا اور اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔

(4) اسباب کا اثبات، کیوں کہ اللہ کے رسول مَثَلِظَیْمِ نے سبب یعنی صلہ رحمی اور مسبّب یعنی درازی عمر اور روزی میں کشادگی کو ثابت کیاہیں۔

حدیث نمبر ۱۵: والدین کی خدمت کی اہمیت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ» قِيلَ: مَنْ ؟ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَذَرُكَ وَاللِّدَيْهِ عِنْدَ الْكِبرِ، أَحَدَهما أَوْ كِلْيُهِمَ الْمَيْدُ خُلِ أَنْفُهُ» قِيلَ: مَنْ ؟ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَذَرُكَ وَاللَّدَيْهِ عِنْدَ الْكِبرِ، أَحَدَهما أَوْ كِلْيُهِمَ الْمَيْدُ خُلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالصَلْهُ وَتَحْرِيم الظلَّم رقم الحَديث 2633-1-6/416 مَلْ المَّذَارِ التَّاصِيل) طَدْدار التَّاصِيل)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اس کی ناک خاک آلود ہو، پھراس کی ناک خاک آلود ہو ہو کہا گیا کون یارسول اللہ ؟ آپ مَلَّا لِلْمُنَافِیْمُ نے ارشاد فرمایااس شخص کی جس نے اپنے والدین کو بڑھا ہے میں پایا، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی (ان کی خدمت کرکے) جنت میں داخل نہ ہو سکا۔

### وضاحت:

والدین کاحق بہت عظیم ہے، جسے اللہ تعالی نے اپنے اس حق کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے جن وانس کی تخلیق کی ہے، (ارشاد فرمایا): ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشُورُ کُوا بِهِ شَيْئًا ﷺ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَالًا﴾ "الله کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ تھہ او اواد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو"۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ قول و عمل میں نیکی اور حسن سلوک کی تاکید کی ہے اور انہیں اس کی ذمہ داری سونچی ہے۔ کیونکہ والدین نے ان کی دیکھ بھال اور تربیت کی ہے اور ان کے آرام وراحت کی خاطر راتوں کی نیند خراب کی ہے۔ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا پچھ اور ہو سکتا ہے؟ وراحت کی خاطر راتوں کی نیند خراب کی ہے۔ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا پچھ اور ہو سکتا ہے؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ: نبی مُنَا اللّٰہُ اللہ اس شخص کے لیے تین دفعہ بددعا فرمائی ہے جس نے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ: نبی مُنَا اللّٰہُ اللّٰہ کو پایا لیکن ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک، نیز بھلی اپنے والدین کو یاان میں سے کسی ایک کو پایا لیکن ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک، نیز بھلی اپنے والدین کو یاان میں سے کسی ایک کو پایا لیکن ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک، نیز بھلی

باتوں میں ان کی فرمال بر داری نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوسکا۔ چنال چہ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک جہنم میں داخل ہونے سے بچانے والے اسبب میں سے ہے اور ان کی نافر مانی اور ان کے ساتھ بدسلو کی دخولِ جہنم کے اسبب میں سے ہے،اگر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہوئی۔

حدیث نمبر ۱۷: قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو گا

عَنْ محمد بن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عن ابيه عن النبي عَلَيْ قَالَ: { لَا يَدُخُلُ اَلَجْنَةَ قَاطِعْ } يَعْنِي:قال سفيان يعنى قَاطِعَ رَحِمٍ. (كتاب البروالصلة وتحريم الظلم رقم الحديث 2637-6/420، ط:دارالتاصيل)

ترجمه:

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صَلَّاتَیْوَم نے فرمایا: "قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو گا۔

وضاحت:

یہ حدیث قطع رحمی کے حرام ہونے اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
حدیث میں جس دخول کی نفی کی گئی ہے وہ ایسا دخول ہے جس سے پہلے عذاب نہ ہو۔ اس کا
مفہوم یہ نہیں کہ جنت میں داخلہ بالکل ہی نہیں ہو گا۔ کیوں کہ قطع رحمی کرنے والا کافر نہیں
ہو تا کہ اس پر جنت حرام ہو جائے، بلکہ اگر وہ موحد ہے تووہ آخر کار جنت میں داخل ہو گا۔ تاہم
جانے سے پہلے اسے اپنے گناہ کے بقدر عذاب بھگتناہو گا۔ اس حدیث میں قطع رحمی کی سنگینی اور
اس کے نقصانات کا بیان ہوا اور قطع رحمی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔

حدیث نمبر ۱۷: سات کام جن کا حکم دیا گیااور سات کام جن سے منع کیا گیا

عَنْ الْبراءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجنَائِزِ وَعِيَادَةِ المريضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصرِ المظلُومِ وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ وَرَدِ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَم الذَّهَبِ وَالحرِيرِ وَالدِيبَاجِ وَالْقَسِي

وَالْإِسْتَبِرَقِ ـ صحيح البخارى: (باب الامر باتباع الجنائز، رقم الحديث: 1248-2/216، ط: دار التاصيل)

ترجمه:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا تھا اور سات چیزوں سے منع فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیار کی عیادت کرنے، جنازے کے بیچھے چلنے، چھیننے والے کے جواب میں "یر حمک اللہ" کہنے، قسم (یاقشم کھانے والے کی قسم) کو پورا کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام پھیلانے کا حکم فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگو ٹھیوں سے -یاسونے کی انگو ٹھیاں پہننے سے -، چاندی کے برتن میں پینے سے، استرز (کجاوے کے اوپر کے ریشی گدے) اور اقبی ارقس نامی مصری بستی کی طرف منسوب امیشر کی گرا) اور ادیبات ارباریک ریشی کیٹر ای استبرق (دیباج سے زیادہ دبیز اور موٹا ریشی کیٹر) اور ادیبات (باریک ریشی کیٹر) اور ایشی استبرق (دیباج سے زیادہ دبیز اور موٹا ریشی کیٹر) اور ادیبات (باریک ریشی کیٹر) اور ایشی کیٹرا) اور ادیبات (باریک ریشی کیٹرا) اور ادیبات ارباریک ریشن کیٹرا) اور ادیبات ارباریک ریشی کیٹرا) اور ادیبات ارباریک ریشن کیٹرا) اور دیبات استراک کی سندوب

### وضاحت:

نبی کریم مَلَّاتِیْاً کو دنیامیں اس مقصد سے مبعوث کیا گیا کہ آپ اعلی اخلاق کی جکیل فرمادیں؛ یہی وجہ ہے کہ آپ مَلَّاتِیٰاً ہر طرح کے اعلی وعظیم اخلاق واعمال کی تر غیب فرماتے اور ہر فتیجے و ناشائستہ اخلاق واعمال سے منع فرما یا کرتے۔ آپ مَلَّ اللَّهِ اَنہی اوامر میں سے پچھ اشیاکا ذکر اس حدیث میں ہے: ان میں سے پہلایہ ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے۔ جو در حقیقت ایک اسلامی حق کی اور اس کے حق میں دعاسے عبارت ہے۔ دوسر ایہ ہے کہ جنازہ کے پیچھے جلا جائے؛ کیوں کہ یہ جنازے کے پیچھے چلنے والے کے لیے اجرو ثواب، میت کے حق میں دعا، فیسے تاور عبرت وغیرہ پر مشتمل ہے۔

تبسرا بیہ ہے کہ چھینکنے والے کے "الحمدللہ" کہنے کے جواب میں "یرحمک اللہ" کہاجائے۔

چوتھا یہ ہیکہ قشم کھانے والے کی قشم پوری کرنا! یعنی کوئ قشم دیکر کسی کام کا کہے تو اس کی قشم پوری کر دو؛ تا کہ وہ قشم کا کفارہ ادا کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کی دل جمعی کاسامان کر دو۔

پانچواں یہ ہے کہ مطلوم کی ظالم کے خلاف مدد کی جائے؛ کیوں کہ اس عمل میں ظلم کا تدارک، جیسے امور شامل ہیں۔

چھٹاا مر ہے دعوت دینے والے کی دعوت پرلبیک کہنا؛ کیوں کہ دعوت قبول کرنا دراصل دلوں میں قربت پیدا کرنے اور شکوک وشبہات سے پاک رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس سے باز رہنے کی صورت میں احساس بے گانگی اور باہمی نفرت انگیزیاں پروان چڑھتی ہیں۔ دعوت اگر شادی کی ہو، تواس کا قبول کر ناسنت ہے بشر طبکہ دعوت میں کسی قشم کے منکرات کا ارتکاب ناہواور دیگر دعو توں کا قبول کر نامستحب ہے۔

ساتواں امریہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ یہ دراصل مسلمانوں کی ایک دوسرے کے حق میں سلامتی کی دعا اور محبت ویگا نگت پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس حدیث میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مر دحضرات سونے کی انگوٹھیاں نہ پہنیں ؛ کیوں کہ اس سے نسوانیت وزنانہ بن کی طرف میلان اور مر دانگی کی نفی ہوتی ہے۔

دوسری میہ ہے کہ چاندی کے برتن میں نہ پیا جائے؛ کیوں کہ اس میں مال کی تباہی اور تکبر کا اظہار ہے اور جب ان برتنوں میں پینے سے روک دیا گیا، جو انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے، تو مابقی دیگر تمام استعالات میں بیہ ممانعت اور حرمت بدر جۂ اولی ثابت ہوتی ہے۔

تیسری میہ ہے کہ میاز (زین یا کجاوہ کے اوپرریشم کا گدا)، قسی (مصر کے قس نامی ایک دیہات سے منسوب اوراطر اف مصر میں تیار کیا جانے والا ایک کپڑا، جس میں ریشم کے دھاگے بھی استعال ہوتے تھے)، حریر (ریشی لباس)، دیباج (باریک ریشی کپڑا) اور استبرق (دیباج سے زیادہ دبیز اور موٹاریشی کپڑا) جیسے ریشمی لباس کی تمام انواع کو مر دوں کے لیے حرام قرار دیا گیا؛ کیوں کہ ملبوسات کی میہ تمام انواع، انسانی مزاج میں سستی اور عیش پرستی پیدا کرتی ہیں اور یہد دونوں چیزیں مزاج میں جمود و نعطل اور بے راہ روی کا سبب بنتی ہیں، جب کہ مر دوں کی

مر دانگی کا تقاضایہ ہے کہ وہ چاق و چوبند رہیں اور جفاکشی اور اولو العزمی کی صفات کے حامل ہوں؛ تاکہ اپنے دین، اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن کے دفاعی فرائض کی انجام دہی میں ہمیشہ کمربستہ رہیں۔

> حدیث نمبر ۱۸: والدین کی نافرمانی، لڑ کیوں کو زندہ دفن کرنا، جھوٹ بولنا، بے جاسوال کرنااور مال ضائع کرناحرام ہے

عَنْ المغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأُدَالْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ المالِ صحيح مسلم: (كتاب الاقضية باب 3/1340، رقم الحديث: 12، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت)

### ترجمه:

حضرت مغیرہ بن شعبہ اسے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی مَنَّا اللَّهُ عَالَیْ نَا اللَّهُ تعالیٰ نے ممایا: "الله تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ در گور کرنا حرام کر دیا ہے۔ حقوق ادانہ کرنا اور

دوسروں کے سامنے ہاتھ کھیلانا بھی حرام قرار دیاہے، نیز تمھارے لیے فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال کوضائع کرنا ناپیند کیاہے۔

### وضاحت:

اس حدیث میں والدہ کے دل دکھانے کا ذکر خاص طور پر کیا ہے حالا نکہ ماں باپ دونوں کے ساتھ ہی احسان کا حکم ہے اور والد کا دل دکھانا بھی حرام ہے اس کی وجہ سے کہ مال کا حق باپ سے زیادہ ہے کیونکہ وہ اولاد کی مشقت زیادہ اٹھاتی ہے جیسے قران مجید میں ہے:

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسُنَ بِولِلدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنٍ وَفِصَّلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [31 لقمان:14]"

### ترجمه:

ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے اس کی ماں نے اسے اپنے بطن میں بہت کمزوری میں اٹھائے رکھا اور دوسال اسے دودھ پلاتی رہی۔ اے انسان!میر ااور اپنے والدین کاشکر اداکرنا۔ مجھے میری طرف ہی پلٹ کر آناہے۔" صحیحین کی ایک روایت میں آپ مُنگانی ایک تاکید کی تاکید کی چوتھی دفعہ باپ کاذکر فرمایا۔ مال کاذکر خاص طور پر اس لیے بھی کیا کہ کمزور ہونے کی وجہ سے اولاداسے زیادہ ستاتی ہے۔

«عقوق» سے مراد اولاد کاہر وہ قول یا فعل ہے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو۔اس طرح شرک یا اللہ کی نافر مانی سے بیخے میں والدین کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گا۔ «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» "خالق کی نافر مانی میں مخلوق کا حکم ماننا جائز نہیں "

«ووادالبنات» اہل جاہلیہ عام طور پر بیٹیوں کو اس لیے زندہ در گور کر دیتے تھے کہ جنگ میں دشمن کے ہاتھ نہ آ جائیں اور اس لیے بھی کہ لڑکے تو کمائیں گے جنگ میں معاون بنیں گ لڑکیاں تو بوجھ ہی بوجھ ہیں۔ کئی لوگ فقر کے ڈرسے اولاد کو قتل کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوُلادَ کُمْ خَشُیّةً إِمُلاقٍ ﴾ "اپنی اولاد کو فقیری کے ڈرسے قتل مت کرو۔" قدیم جاہلیت میں ہے کام انفرادی طور پر ہوتا تھا۔ جاہلیت جدیدہ میں حکومتیں منظم طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں مثلاً چین کے دہریوں نے دو بچوں سے زائد بچے پیدا کرنے پر پابندی لگار کھی ہے اگر کسی عورت کے ہاں تیسر ابچہ پیدا ہوجائے توزچہ خانے میں ہی حکومت پابندی لگار کھی ہے اگر کسی عورت کے ہاں تیسر ابچہ پیدا ہوجائے توزچہ خانے میں ہی حکومت کی مقرر کر دہ نرسیں اور ڈاکٹر اسے زہر کا ٹیکا لگا کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ امریکہ اور دو سرے کا فر ملک مسلمان ممالک میں بھی بیہ قانون نافذ کروانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں : کہ ابھی ملک مسلمان ممالک میں بھی بیہ قانون نافذ کروانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں : کہ ابھی

تک ترغیب و تحریص سے کام لیا جارہاہے اگلا قدم جبر کاہو گا افسوس کہ مسلمان حکمر ان بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے اور اس کو رازق سمجھ کر مسلمانوں کی نسل کشی کے دریے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطافرمائے۔

«وَمَنْع وهات» خود کسی کو کچھ نہ دینا اور دوسروں سے ہر چیز کا تقاضا ہی کرتے چلے جانا جس طرح پیروں کا لطیفہ مشہور ہے کہ تم آؤگے تو کیا لاؤگے اور ہم آئیں گے تو کیا کھلاؤگے۔ یہ نہایت ہی خسیس بات ہے۔

«قیل و قال» یه کهاگیا اور فلال نے کهااس صورت میں یه فعل ماضی مجهول اور معروف کے صیغ ہیں یہ دونوں لفظ اسم کے طور پر بھی استعال ہوتے ہیں «فلٹ قَوْلاً و قیلاو قالا» میں نے بات کہی۔ بعض او قات «قیل و قال» فعل کے لفظ سے استعال ہو تاہے مگر مر اداسم ہو تاہے۔

تمہارے لیے «قیل و قال» کونا پیند کیا اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔

(۱) او گوں کے متعلق سنی سنائی باتیں بلا تحقیق آگے پہنچانا یا لو گوں کی فضول باتوں کی تحقیق کر کے بلا ضرورت دوسروں کو سناتے رہنا پہلی صورت میں جھوٹ اور بہتان کا مر تکب ہو گا دوسری صورت میں غیبت اور چغلی کا ارتکاب کرے گا؛ کیونکہ عموماً لوگ پہند نہیں کرتے کہ ان کے متعلق بات کی جائے۔

(۱) لوگوں کے عیوب اور کمزوریاں بیان کرتے چلے جانے سے انسان اپنی حالت سے بے پروا ہو جاتا ہے اس لیے قبل و قال کو ناپیند فرمایا صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «من قال ھلك الناس فھو اھلكھم» "جو كے كہ لوگ برباد ہوگئے وہ ان سے زیادہ برباد ہے۔"

«و کثرة السوال » سے کئی چیزیں مراد ہیں لیکن ہم اختصار کے ساتھ حدیث کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں:

اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کرنا تھا اور یہ اس لیے منع تھا؛ کہ ایسانہ ہو کہ سی سوال کرنے سے مسلمانوں کے لئے وہ چیزیں حرام ہو جائیں جو سکوت کی وجہ سے جائز تھیں۔" ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَهْمِيَاءَ إِن ثُبْلَا لَكُمْ تَسُونُكُمْ ﴾ [10 ایس جیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے لئے ظاہر کردی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔"

اور بلا ضرورت لو گوں کے حالات کی جستجو کرنا یا ان کے ذاتی معاملات کے متعلق بوچھنا خواہ مخواہ کا تجسس ہے جونالپندیدہ عمل ہے۔

«واضاعة المال» مال ضائع كرنا، ناجائز جگهول مين خرج كرنايا ايني حيثيت ياموقع كى مناسبت عصر براه كرخرج كرنامال كوضائع كرناہے۔

## حدیث نمبر ۱۹:

## ہتھیار سے کسی کوڈرانا، دھمکانا، یااشارہ کرنامنع ہے

حَدَّثَنَا أَبُوهُ رَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى النَّارِ وَمَا الحديث يَدِهِ فَيَتَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ وصحيح مسلم: (كتاب البروالصلة وتحريم الظلم، رقم الحديث 10/2/2-6/416، ط: دار التاصيل)

ترجمه:

حضرت ابوہریرہ ٹنے رسول اللہ منگانی پیم انہوں نے کئی احادیث ذکر کیں،

(ان میں سے ایک یہ ہے کہ)رسول اللہ منگانی پیم نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑ وادے (اور وہ دوسرے مسلمان کولگ جائے) اور وہ (جس کے ہاتھ سے ہتھیار چلے) جہنم کے گڑھے میں گر جائے۔ "۔

ہتھیار چلے) جہنم کے گڑھے میں گر جائے۔ "۔

وضاحت:

حدیث میں سلاح سے ہر وہ ہتھیار مراد ہے جو جنگ میں مارنے اور بچاؤ کے لئے استعال ہوتا ہے جیسے نیزہ، تلوار، بندوق، پستول، کلاشنگوف، خنجر وغیرہ۔۔۔ یہی مفہوم حدیدہ دھار دار آلے کا ہے ان سے کسی مسلمان بھائی (اور اسی طرح اسلامی مملکت میں رہنے والے ذمی) کو ڈراناناجائز ہے اور بالقصد یا مذاق کے طور پر ان میں سے کسی سے اشارہ کرنا بھی نہایت خطرناک ہے، ہوسکتا ہے، شیطان وہ ہتھیار اس سے غیر ارادی طور پر چلوادے اور وہ اس وجہ سے جہنمی بن جائے بدقتمتی سے اسلام کی اس تعلیم کے برعکس آج کل ہتھیار کی نمائش اور اس کا بے جا استعال بہت عام ہو گیا ہے حتی کہ خوشی کے موقعے پر ہوائی فائرنگ کا بھی رواج بڑھتا جارہا ہے جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور اس کے نقصانات بھی آئے دن سامنے آئے رہتے ہیں اللہ جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور اس کے نقصانات بھی آئے دن سامنے آئے رہتے ہیں اللہ جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور اس کے نقصانات بھی آئے دن سامنے آئے رہتے ہیں اللہ جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور اس کے نقصانات بھی آئے دن سامنے آئے رہتے ہیں اللہ جو اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔

# حدیث نمبر ۲۰: والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عْمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، وَحَلَهُ عَلَى حَانُ يَرْكَانَ يَرُكَبُهُ. وَأَعْطَاهُ عِلَمَةً، كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّهُمُ اللهُ إِنَّهُمُ اللهُ إِنَّهُمُ اللهُ إِنَّا أَبَا هَذَا كَانَ وَدًّا لِحْمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَإِنِي الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَدًّا لِحْمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَإِنِي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى َ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَرَ الْبِرِصِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وَدِ أَبِيهِ » صحيح مسلم: (كتاب البر والصلة وتحريم الظلم، رقم الحديث: 2634-416-6/417، ط: دارالتاصيل)

ترجمه:

عبد الله بن عمر رضی الله عنه کو مکه کے کسی راستے میں ایک اعر ابی ملا، تو عبد الله بن عمر رضی الله عنه نے اسے سلام کیا، اپنے گدھے پر سوار کیا، جس پر وہ خود سوار سخے اور اپنا عمامہ اتار کر پہنایا۔ ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے (عبد الله بن عمر سے) کہا: الله خیر فرمائے! یہ بدولوگ معمولی دی ہوئی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں! تو حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه نے فرمایا: اس شخص کا والد عمر بن خطاب رضی الله عنه کا دوست تھا اور میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سناہے، آپ فرمارہے تھے: "سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوست واحباب کے ساتھ حسن سلوک کرناہے۔

#### وضاحت:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے توان کے پاس ایک گدھاتھا۔ جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے، تو اس پر (پچھ دیر) آرام کرتے پھراونٹ پر سوار ہوجاتے۔ انہی ایام میں ایک دن ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی توعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

نے اس سے یو چھا کہ تو فلاں بن فلاں ہے؟ اس نے کہا: ہاں! چنانچہ آپ اینے گدھے سے اتر آئے اور اس سے کہا کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ اور اپنے سر پر بندھاہوا عمامہ اتار کر اس کو دے دیا اور اس سے کہا کہ اس کو اپنے سریر باندھ لو۔عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے یامغفرت فرمائے! یہ بدولوگ ہیں اور بدو تو اس سے کم پر بھی راضی ہو جاتے ہیں!!لوگ پیر کہناچاہتے تھے کہ آپ نے اپنا گدھا، جس پر آپ سوار ہوتے تھے اور عمامہ جسے سریر باندھتے تھے، اسے دے کریپدل چلنا کسے گوارا کر لیا، جب کہ وہ ایک اعرابی ہے، اس سے کم پر بھی راضی ہوجاتا؟ توانھوں نے فرمایا: "سب سے بہتر نیکی یہ ہے کہ آدمی اینے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے "۔ یعنی جب انسان کا باپ، ماں یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو، ان سے لگاؤ اور انسیت رکھنے والوں سے حسن سلوک کرے۔ یعنی صرف ان کے دوست کے ساتھ نہیں بلکہ اس دوست کے عزیز وا قارب کے ساتھ بھی۔اس اعرابی کا باپ عمر کار ضی اللّٰہ عنہ کا دوست تھا۔ یعنی عبد اللّٰہ کے والد عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہ کا۔ اس لیے اپنے والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نیک برتاؤ کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے ان کی عزت افزائی کی۔

## حدیث نمبر ۲۱:

## نیکی اچھے اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لو گول پر ظاہر ہونے سے تچھے برا لگے۔

عَنْ النَّوَاسِ بِنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِ قَالَ سَأَلُثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى َ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرُ وَ الْإِثْمِ فَقَالَ النَّهِ حَسْنُ الحَلْقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ حصحيح مسلم فَقَالَ الْبِرُ وَالصلة وتحريم الظلم، رقم الحديث: 2625-6/418، ط: دار التاصيل) ترجمه:

حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَثَالَّيْنَةِ مَّا سے نیکی اور گناہ کے بارے سوال کیا توارشاد فرمایا: کہ

نیکی حسن خلق کانام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لو گوں کواس کی خبر ہو۔

#### وضاحت:

حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے۔ اس میں ہر وہ فعل شامل ہے جسے اچھی اخلاقی صفت کہا جا سکتا ہو چاہے وہ بندے اور اس کے رب کے مابین ہو یا پھر

بندے اور اس کے مسلم بھائی کے مابین ہویا پھر اس کے اور عام لو گوں کے مابین ہو جاہے وہ مسلمان ہوں پاکافر۔ یا پھر دوسری حدیث کی روسے نیکی سے مراد ہر وہ کام ہے جس پر نفس مطمئن ہو جائے اور نفس کا اطمئنان اچھے اعمال وا قوال پر ہی ہو تاہے چاہے وہ اخلاق میں سے ہوں یا پھر ان کے علاوہ دیگر افعال میں ہے۔ اور گناہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دل میں کھیگے۔ جیسے کسی شبھے کا لاحق ہونا جس سے دل میں تردد ہو۔ تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور اس سے دور رہاجائے تا کہ نفس کو حرام میں مبتلا ہونے سے بحایا جاسکے۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر ترک کر دیا جائے اور اس چیز پر اعتماد کیا جائے جس پر دل مطمئن ہو۔اور جو چیز انسان کے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہوتی ہے اگرچہ دیگر لوگ پیہ فتوی دیں کہ بیہ گناہ نہیں ہے۔ تاہم ایسا صرف اسی وقت ہو تاہے جب وہ شخص ان لو گوں میں سے ہو جن کا سینہ ایمان کی بدولت کشاده ہو چکا ہو اور مفتی ایسا ہو جو اسے مجر د ظن اور ہوائے نفس کی طرف میلان پر تکیہ کرتے ہوئے فتوی دے رہاہواور اس کے پاس کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ جب کہ وہ فتوی جس کے ساتھ شرعی دلیل بھی ہو تواس کے سلسلے میں تھم یہ ہے کہ وہ اسے اختیار کرے گااگرچەاس كانثر ح صدرنه بھی ہو۔

الاربعين

للمداخيلي

### حدیث نمبر ۲۲:

## مهمان نوازی کی فضیلت اور رسول مُثَاثِیْرِ کی تعلیمات

عَنْ أَبِي شَرِيْحِ الْعَدَوِيّ, أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أَذْنَايَ, وَأَبْصَرِتْ عَيْنَايَ, حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يَوْمِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ», قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَوْمَهُ وَلَيْلَتُهُ. وَالضِّيَافَةُ ثُلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَهَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةً عَلَيْهِ» وَقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمَتْ مصحيح مسلم: عَلَيْهِ» وَقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصَمَّتُ صحيح مسلم: (كتاب القضاء والشهادت، رقم الحديث: 1775-6/491، ط: دار التاصيل)

حضرت ابوشر ت عدوی رضی الله عنه سے روایت ہے، کہ انہوں نے کہا: جب رسول الله منگالیّ الله عنه سے روایت ہے، کہ انہوں نے کہا: جب رسول الله منگالیّ الله عنه تو میر ہے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آ تکھوں نے دیکھا، آپ منگالیّ الله عنه منہان کی آپ منگالیّ الله عنه منہان کی اگرام کرے۔ "صحابہ نے بوچھا: اے الله کے رسول! کب تک ؟ آپ منگالیّ الله عنه منهان کی اگرام کرے۔ "صحابہ نے بوچھا: اے الله کے رسول! کب تک ؟ آپ منگالیّ الله عنه منه الله اور ایک رات اکرام کا اہتمام کرے اور منهان نوازی تین دن ہے، جو اس سے زائد ہے وہ اس پر صدقہ ہے۔ " اور آپ منگالیّ الله عنه فرمایا: "جو شخص الله اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ احق بات کے یا خاموش رہے۔ "

### وضاحت:

حضرت ابو شرق خزای رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث دلالت کرتی ہے کہ مہمان کا اکرام اور اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ نبی منگاللہ آئی سے مروی ہے: کہ آپ منگاللہ آئی نے فرمایا کہ "جو شخص اللہ اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے"۔ اس میں مہمان کا اکرام کی ترغیب ہے اور اس پر ابھارا گیا ہے لینی مہمان کا اکرام وہی کر تاہے جو صاحب ایمان ہو۔ مہمان نوازی اور مہمان بننے کے آداب بھی بتادئے: کہ پہلے دن مہمان سے حسب استطاعت اچھا بر تاؤ کرے اور بھیہ دن حسب کفایت معاملہ اختیار کرے تاکہ مہمان اور میزبان پر بوجھ ناہو۔

آپ مَنَّا اللَّهُ أَنِهُ عَنْ مِن عَلَاقَة أَيَام » اس ميس 'جائزة والضيافة ثلاثة أيام » اس ميس 'جائزة 'كے لفظ كے معنی ميں علاء كرام كا كہناہے كہ اس سے مراديہ ہے كہ وہ ايك دن اور ايك رات مہمان كاخوب خيال ركھے اور اس كے ساتھ جو بچھ بھی اچھائی اور بھلائی ممكن ہو وہ كرے۔ جب كہ دوسرے اور تيسرے دن ميں جو بچھ ميسر ہو وہ اسے كھلائے اور اپنے معمول كرے۔ جب كہ دوسرے اور تيسرے دن ميں جو بچھ ميسر ہو وہ اسے كھلائے اور اپنے معمول سے نہ بڑھے۔ جب كہ تين دن كے بعديہ صدقہ اور نيكی ہے اگر چاہے توكر لے اور اگر چاہے تو كرے۔ چھوڑ دے۔

اور مہمان کے آداب ہیں کہ تین دن سے زیادہ مہمان ناہے؛ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میز بان اس کے لمبے قیام کی وجہ سے اس کی غیبت کر بیٹے یا اس کے ساتھ کچھ ایساسلوک کرے جس سے اس کو تکلیف ہو یا پھر اس کے بارے میں کوئی گمان رکھے جو کر ناجائز نہیں۔ یہ سب اس صورت پر محمول ہے جب وہ میز بان کی دعوت کے بغیر اس کے ہاں تین دن کے بعد تک تھہر ارہ ۔ یہاں یہ جان لینا مناسب ہے کہ مہمان کا اگر ام مہمان کی حالت کے لحاظ سے مختلف ہو تا ہے۔ پچھ لوگ بڑے اور معزز ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کا اگر ام ان کے شایانِ شان ہونا چاہئے۔ بعض لوگ متوسط درج کے ہوتے ہیں ان کا اگر ام ان کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ پچھ لوگ ان سے بھی کم تر درج کے ہوتے ہیں لہذا مہمانوں کی تکریم ان کے مقام ومر تبہ کے مطابق کرنی چاہئے۔

### دوسرے جزء کی وضاحت:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی سُگُانِیْنِم سے پچھ جامع معاشر تی اصول روایت کر رہے ہیں: "جو کوئی ایمان رکھتا ہو" یہ شرطیہ جملہ ہے، جس کاجواب" اسے چاہیے کہ وہ تجلی بات کرے یا خاموش رہے "۔ اس جملے سے مقصود اچھی بات کہنے کی ترغیب دینا یا پھر بری بات کے بجائے چپ رہنے پر ابھار ناہے۔ گویا کہ آپ سُگُانِیْم نے فرمایا اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اچھی بات کہویا پھر چپ رہو۔

## حدیث نمبر ۲۳:

## جہنم کے دوطقے جنہیں میں نے نہیں دیکھا

ترجمه:

#### وضاحت:

الاربعين

حدیث کامطلب یہ ہے کہ «صِنْفَان من أهل النار لم أرّ هما» یعنی میں نے ان کو اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، (اس زمانے کی یا کیزگی کی وجہ ہے)، بعد میں یہ ظاہر ہو نگے۔ یہ اللہ کے نبی صَلَّاقَیْمُ ا کے معجزات میں سے ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ سَالَ اللِّیمُ کی تائید فرمائی۔ پہلی قسم: "قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاطْ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِيضُوبُونَ بِهَاالنَّاسَ" علماء كرام كهتي بين كه اس كامصداق وہ پولیس والے ہیں جولو گوں کو ناحق گائے کی دُموں کے مانند اپنے کوڑوں سے مارتے پھریں گے بعنی لمبے کوڑوں سے لو گوں کو ناحق ماریں گے۔ دوسری قسم: "وَنِسَاءْ کَامِییَاتْ عَارِیَاتْ ، ممیلائث مَاثِلات "ہے۔اس کے دومطلب بنتے ہیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک اس کامطلب یہ ہیکہ عور تیں باریک لباس پہنیں گی جو تقوے سے خالی ہو گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (وَلِبَاسُ التَّقُوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ) "اور بہترين لباس تقوىٰ كالباس ہے"۔لهذااس حديث سے ہر گناہ گار عورت مراد ہو گی جس نے اگر چہ لباس پہنا ہو گا مگر تقوے سے خالی ہو نگی وہ اس لیے کہ تقوی سے خالی ہونا یقیباً نگا ہونا ہے جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ) جبكه بعض علاء كاكهنام كه "كاسيمات عاديات" سے مراديه بيكه انهول نے كبڑے تو پہنے ہوں گے لیکن ان سے ستر نہیں چھیے گا یا تو تنگ ہونے کی وجہ سے یاباریک ہونے کی وجہہ سے یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ ان میں سے کسی بھی طرح کے کیڑے پہننے والی عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے۔ "ممیکلات" لینی آڑھی مانگ نکالنے والی (جو سر کے ایک جانب کو

نکالی جاتی ہے) جبیبا کہ بعض حضرات نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ایک جانب مانگ نکالنے والی عورت "ماثلة" كہلاتى ہے اور اس كا طرزِ عمل "ميل" كہلاتا ہے، اس ليے كه به عور تيں اپنی ا یک جانب مانگ نکال کر ا جنبی مر دوں کو مائل کرنے والی ہو تی ہیں۔ یہ میلان خاص کر کفار کی عور توں میں پایا جاتا ہے۔ اور اس میں بعض مسلمان عور تیں بھی مبتلا ہیں،(اللہ کی پناہ )الیی عورتیں "ممیلة" یعنی اپنی مانگ کو ایک طرف مائل کرنے والی کہلاتی ہیں۔ بعض علاء کا کہناہے" ہمیلائٹ "کا مطلب ہے دوسروں کو فتنے میں ڈالنے والی عور تیں، بایں طور کہ وہ ننگے سر اور خوشبو وغیرہ کے ساتھ نکلتی ہیں، اس طرح دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔شایدیپہ لفظ دو معنوں کو شامل ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب نص دو معنوں پر مشمل ہو اور کسی ایک معنی کی وجیرتر جیج نہ ہو، تواہے دونوں معنوں پر محمول کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی کسی ایک معنی کے لیے کوئی وجیہ ترجیح نہیں اور نہ ہی دونوں معنوں کے جمع ہونے میں کوئی ممانعت ہے، اس لیے یہ دونوں معنوں کوشامل ہو گا۔ "مَائِلات" لعنی حق سے اور اپنے اوپر لازم شرم وحیاء سے انحراف کرنے والی عور تیں، جیسے آج کل بازاروں میں مردوں کی چال چلنے والی عور تیں ہیں کہ وہ ایسی قوت اور پھر تیلی سے فوجیوں کی طرح زمین پر زور سے یاؤں رکھتی ہوئی اور بے یرواہی سے چلتی ہیں کہ کچھ مر دمجھی اس طرح نہیں چل سکتے، مزید یہ کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اونچی آواز میں اس طرح ہنسی مٰداق کرتی ہیں کہ فتنے کاسبب بن جاتی ہیں،اسی طرح د کان والے کے ساتھ کھڑی ہو کر مینتے ہوئے لین دین کرتی ہیں اور دیگر بہت ساری خرابیوں اور

بُراسُوں کا ارتکاب کر تیں ہیں۔ یہ عور تیں مافِلائ ہیں، یقیناً یہ حق سے دور ہیں۔ «
زوْوسُهُنَّ کَاْسُنِمَةِ الْبُخْتِ المافِلة» ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکا ہوتا ہوئے ہوئے۔ البخت: ایک قسم کا اونٹ ہوتا ہے جس کا لمبا کوہان دائیں یابائیں طرف جھکا ہوتا ہے، یہ عورت بھی اپنے سرکے بال اٹھا کر بختی اونٹ کی طرح دائیں یابائیں جھکا دیتی ہے۔ بعض علاء کا کہنا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے سرپر مردوں کی طرح پگڑی رکھتی ہے تا کہ اس کا دوپٹہ اونچارہے، یہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے۔ بہر حال یہ عورت اپنے سرکی یوں نیب وزینت کرتی ہے جو فقنے کا سبب بنتا ہے، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گی اور نہ ہی جنت کی ویشبوسونگھ سکے گی۔ خوشبوسونگھ سکے گی۔

یعنی یہ عور تیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہوں گی، حالا نکہ جنت کی خوشبو ستر سال یا اس سے زیادہ دور مسافت سے بھی سو تکھی جاسکتی ہے؛ اس لیے کہ یہ راہِ راست سے بھٹک چکی ہوں گی مہ کرنے والی اور راست سے بھٹک چکی ہوں گی ماکل کرنے والی اور اور اینے سرکوایے ماکل کرنے والی ہونگی جو فتنے اور زینت کا باعث ہے

### حدیث نمبر ۲۴:

### آخر الزمان میں مسلمان کا بہترین مال

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِ رَضِي اللهَ عَنْهُ النَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «يُوشِكُ أَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «يُوشِكُ أَنُ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المسْلِمِ غَنَمْ يَشْبَعْ بِهَا شَعَف الجبَالِ وَمَوَ اقِعَ القَطْرِ، يَهْوُ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ. صحيح يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المسلِمِ غَنَمْ يَشْبَعْ بِهَا شَعَف الجبَالِ وَمَوَ اقِعَ القَطْرِ، يَهْوُ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ. صحيح البخارى: (كتاب الايمان باب من الدين الفرار من الفتن، رقم الحديث: 19-201/10مكتبة ، ط: دار التاصيل)

ترجمه:

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیْا اِلله عنه عنقریب مسلمان کاسب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی جنہیں لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات (سر سبز جگہوں) کی طرف چلاجائے گا تا کہ اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکے "۔

### وضاحت:

اس حدیث میں فتنوں کے دور میں عزلت نشینی کی فضیلت کا بیان ہے ماسوا اس کے کہ اس بندے میں فتنے کو دور کرنے کی طاقت ہو۔اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ فتنے کو ختم

کرنے کی کوشش کرے۔ایباکرنااس پریاتو فرض عین ہوگایا پھر حالات وامکانات کے لحاظ سے فرض کفایہ ہوگا۔ تاہم فتنے کے علاوہ دیگر دنوں کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ ان میں انسان کے لیے عزلت نشینی اور لوگوں سے گھل مل کر رہنے میں سے کون سی صورت افضل ہے؟ زیادہ پندیدہ قول یہی ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے اگر اسے غالب مگان ہو کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ «یفر بدینہ من الفتن» یعنی اس اندیشے کے تحت محالے میں وہ فتنوں کا شکار نہ ہو جائے۔اسی وجہ سے انسان کو بھاگ جائے گا کہ کہیں دین کے معاملے میں وہ فتنوں کا شکار نہ ہو جائے۔اسی وجہ سے انسان کو جائے جہاں اسلام کا غلبہ ہو اور اسی طرح جن علاقوں میں فسق و فجور کا دور دورہ ہو انہیں چھوڑ کر جائے جہاں اسلام کا غلبہ ہو اور اسی طرح جن علاقوں میں فسق و فجور کا دور دورہ ہو انہیں چھوڑ کر ان علاقوں میں آ جائے جہاں (اسلام پر) استقامت کا غلبہ ہو۔ لوگوں اور وقت کے تغیر کے ساتھ ایسے ہی کرناچا ہیے۔

حدیث نمبر ۲۵: بڑے گناہ: نثر ک، والدین کی نافر مانی، جھوٹ بولنااور جھوٹی گو اہی دیناہیں

عَنْ عَبْدِ الرَّحِنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللهَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلا أُنَيِثُكُمْ بِأَكْبِر الكَبَائِرِ» قُلْنَا: بلى يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: الإِشْرِ الدُبِاللهِ، وَعَقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ

مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلا وَقُولُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَهَازَالَ مِتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلا وَقُولُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَهَازَالَ عَقُولُما، حَتَّى قُلْتُ: لا يَسْكُثُ صحيح البخاري: (كتاب الأدب، رقم الحديث:5970 عِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمه:

#### وضاحت:

نبی کریم مَلَّی اللَّیْمِ نے (استفساری انداز میں) اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں شمصیں سب سے بڑے گناہ کی بابت خبر نہ دوں؟ پھر آپ مَلَّ اللَّیْمِ نے ان تین کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا؛ ایک بیہ کہ اللّٰہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، جو در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ کی الوہیت کے مقام و مرتبے کی پامالی اور اس کے حق کو غیر مستحق، عاجز و بے بس مخلوق کے حوالے کرنا ہے۔ دوسر اکبیرہ گناہ

یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے، جو انتہائی فتیج گناہ ہے؛ کیوں کہ اس میں اپنے قریب ترین رشتے دار کے احسان کا بدترین بدلے ہے۔ تیسر اکبیرہ گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے، جس میں ہر وہ دھو کہ بازی و جھوٹ شامل ہے، جس کے ذریعے کسی مقدے میں بھینے ہوئے شخص کے مال کو ہڑپ لینے یااس کی عزت و آبر و پر دست درازی کرنے یااس طرح کی دیگر حق تلفیاں مقصود ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے شرعی احکام کو صیغہ تنبیہ "آلا آنبئکم" (کیا میں تمہیں خبرنہ دول) کے انداز میں پہنچانے کا ثبوت ماتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے؛ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے پہلے بیان کیا ہے اور سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس کی تاکید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے:

﴿إِن الله لا يَغُفِرُ أَن يَشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ﴾ يعنى يقينا الله اپنے ساتھ شريك كئے جانے كو نہيں بخشا اور اس كے سواجے چاہے بخش ديتا ہے۔ والدين كے حقوق عظيم بين؛ كيوں كه ان دونوں كے حق كو الله كے حق كے ساتھ ملايا گيا ہے۔ جھوٹی گواہی كی سگين اور مسلم معاشر كے ميں اس كے برے اثرات، چاہے يہ اخلاقی پيانے پر ہوں يا اجتماعی زندگی كے ہوں وہ بالكل ظاہر ہيں۔

### مدیث نمبر ۲۷:

### محبت ِ رسول صَلَاللَّهُمُ المِيان كي شرط ہے

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ صحيح البخارى: (كتاب الايمان رقم الحديث: 15-199/1، ط: دار التاصيل) ترجمه:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا اللہ عنگا اللہ عنہ میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا لیڈ عنہ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔"

### وضاحت:

ر سول الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ مِهِ مِيں بنارہے ہیں کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو تا اور نہ اسے وہ ایمان حاصل ہو تاہے، جس کی بنا پر وہ بغیر عذاب جنت میں داخل ہو جائے گا، جب تک وہ

رسول الله صَالَيْنَا عُمِي محبت كو اين بچول، اينے والدين اور تمام انسانوں كے محبت پر مقدم نه رکھے؛ کیوں کہ رسول اللہ صَالِیْا اِیْم کی محبت کے معنی ہیں اللہ کی محبت؛ اس لیے کہ رسول اللہ صَلَّالَيْنِمُ الله تعالیٰ کے پیغمبر اور اس کے دین کی طرف راہ نمائی کرنے والے ہیں۔ واضح رہے کہ الله اور اس کے رسول کی محبت صرف وہی درست ہے، جس میں شریعت کے احکامات کو بحالایا جائے اور حرام کر دہ اشیاسے اجتناب کیا جائے۔ صرف قصیدے پڑھنا، جلسے اور محفلیں منعقد کرنا اور نغمے پڑھنا کافی نہیں ہے۔اللہ کے رسول مَثَالِیْئِ سے محبت رکھنا اور اس کو تمام مخلوق کی محبت پر فوقیت دیناواجب ہے؛ کیوں کہ محبت قلبی جذبے کا نام ہے اور اس شخص سے ایمان کی نفی کی گئی ہے، جس کے نزدیک رسول مَثَالِیُّا بِمَ کی محبت (حدیث میں) ذکر کر دہ چیزوں کی محبت سے بڑھ کرنہ ہو۔ایمان کی نفی سے کمال ایمان کی نفی مراد ہے: یعنی کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صَلَّالَیْکِا اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لو گوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ سیج ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اثر ایمان رکھنے والے شخص پر ظاہر ہو۔اللّٰہ کے رسول مَثَّالِثَیْرٌ کی محبت کو جان، اولا د، والد اور تمام لو گوں پر مقدّم رکھنا واجب ہے؛ کیونکہ آپ مَلَاتُنْائِمٌ کی محبّت کو اپنے نفس و مال پر مقدّم ر کھنا ضروری ہے۔انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول سَالَاثِیمُ کی سنّت سے محبت کرے اور اس کے لیے وہ اپنی جان ومال اور پوری طاقت لگا دے ، اسی لیے بعض اہل علم نے اللہ ك قول: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ } ميں كہاہے كه اس سے مراد آپ سے نفرت كرنے والا

للمداخيلي

ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح اس سے مراد وہ شخص بھی ہے، جو آپ کی شریعت سے بغض رکھے۔ اس طرح کا آدمی خیر و بھلائی سے محروم ہوجاتا ہے۔ وہ محبت جائز ہے جو شفقت واکر ام اور تعظیم کے طور پر ہو، کیونکہ آپ مُنگانیا ہم کا فرمان ہے: "أحب إليه من وَلَدِه و والده..." لینی اس کے طور پر ہو، کیونکہ آپ مُنگانیا ہم کا فرمان ہے: "أحب إليه من وَلَدِه و والده..." لینی اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ یہاں آپ منگانی ہم کے اس محبت کو ثابت کیا ہے اور یہ ایک طبعی معاملہ ہے، جس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مَنگانیا ہم کی بات کو تمام لوگوں کی بات پر مقدم رکھنا واجب ہے؛ کیوں کہ آپ مَنگانیا ہم کی بات کو تمام لوگوں کی بات پر مقدم رکھنا واجب ہے؛ کیوں کہ آپ مَنگانیا ہم کو گوں تمام لوگوں کی بات کے ہر ایک سے زیادہ محبوب ہونے کالازمی معنی یہ ہے کہ آپ کا قول تمام لوگوں کے قول پر مقدم ہو، یہاں تک کہ تمہاری جان پر بھی۔

# حدیث نمبر ۲۷: مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے

عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ : سِبَابِ المَسْلِمِ فُسُوڤَ, وَقِتَالُهُ كُفُود (صحيح مسلم: كتاب الايمان رقم الحديث: 57-415/1، ط: دار التاصيل) ترجمه: حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله مَلَّى اللهُ مَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الله "مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفرہے"۔

### وضاحت:

یہ حدیث مسلمان کے حق کی عظمت کی دلیل ہے؛ بایں طور کہ اس میں مسلمان کے اپنے بھائی

کو گالی دینے کو فسق قرار دیا گیا ہے۔ فسق کا معنی ہے: اللہ کی اطاعت گزاری کو چھوڑ دینا اور بیہ کہ

جو اپنے مسلمان بھائی سے لڑائی کر تاہے وہ ایسے کفر کا مر تکب ہو تاہے جو اسے دائر ہ اسلام سے

غارج کر دیتا ہے جب کہ وہ مسلمان سے لڑنے کو حلال سمجھے۔ اور جب وہ اپنی کسی ذاتی وجہ سے

یا پھر کسی دنیوی غرض سے لڑائی کرے اور اس کے خون بہانے کو حلال خیال نہ کر تاہو تو پھر وہ

گفر اصغر کا مر تکب ہو گا جو ملتِ اسلام سے اخر آج کا باعث تو نہیں ہو تالیکن گناہ کبیرہ اور حرام

کا مر تکب ضرور ہو تاہے۔ اور اس صورت میں اس پر کفر کے لفظ کا اطلاق ممانعت میں مبالغہ و

شدت پیدا کرنے کے لیے ہے۔

## حدیث نمبر ۲۸: اسلام کا آغاز اجنبیت (غریبی) سے ہوا، اور اسلام واپس

## اجنبیت (غریبی) کی طرف لوٹ آئے گا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُو دُغَرِيبًا كَهَ ابَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ المُسجِدَيْنِ، كَهُ تَأْرِزُ الحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا ـ "صحيح مسلم: (كتاب الايمان رقم الحديث: 135- المسجِدَيْنِ، كَهُ تَأْرِزُ الحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا ـ "صحيح مسلم: (كتاب الايمان رقم الحديث: 135- المسجِدَيْنِ، كَهُ تَأْرِزُ الحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا ـ "صحيح مسلم: (كتاب الايمان رقم الحديث: 486/1

زجمه:

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صَلَّاتِیْمُ نے فرمایا: اسلام ابتداء میں اجنبی تھا اور انتہاء میں بھی اجنبی ہو جائے گا اور دومسجدوں میں سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل (سوراخ) میں سمٹ جاتا ہے۔

### وضاحت:

اسلام کا آغاز ایسے معاشرے سے ہوا جہاں ظلم جبر زیادتی بددیانتی اور فحاشی وعریانی ایک عمومی رواج تھا، شرک وضلالت گھر گھر موجود تھی حتی کہ بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں شعور وآگھی کاسلسلہ اور توحید وصدایت کا نعرہ ایک اجنبی اور نیا فعل

تھااس اجنبیت میں اسلام کی صدا تھلتے تھلتے آج سارے عالم میں گھر گھر اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں۔ قرب قیامت میں بھی اسلام یو نہی اجنبی ہو تا جائے گا جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔اسلام کو محض عبادات تک محدود سمجھ لیا گیاہے۔اسلام کی معاشر تی ومعاشی تعلیمات اور ریاستی احکامات ایک کہانی لگتے ہیں لوگ دھیرے دھیرے اپنے دین سے نا آشنا ہوتے جارہے ہیں دنیامیں مسلمان ہیں مگر اسلام کی عملی تصویر نہیں ہے۔ اس حدیث میں، رسول اللہ صلی اللّه عليه وسلم نے وضاحت کی ہے کہ اسلام کا آغاز اجنبیت سے ہوا،اور اسلام واپس اجنبیت کی طرف لوٹ آئے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام مسجد حرام اور مسجد نبوی کے درمیان مکہ اور مدینہ میں "سمٹ جائے گا" مکہ ومدینہ اسلام کا گہوارہ اور اس کا نقطہ آغاز ہیں، "بس۔ جیسے سانپ اپنے سوراخ میں سمٹتاہے، اسی طرح اسلام اپنے نقطہ آغاز کی طرف سمٹ جائزگا جبیبا کہ مکہ اور مدینہ سے نثر وع ہوا تھاوہ ایک بارپھر ان کی طرف لوٹے گا۔ اور اس حدیث میں مکہ اور مدینہ کی مساجد کی فضیلت ثابت ہے، اور دین کے ان کے در میان جمع ہونے کی اور ان کی طرف لوٹے کا اشارہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اہل ایمان ان کی طر ف بھا گیں گے فتنہ سے حفاظت ،اور دین کے ضائع ہونے کے خوف سے۔

# حدیث نمبر ۲۹: فتنوں اوراجنبیت (غریبی ) کے دور میں اسلام کا مستقبل: ایک حدیث کی روشنی میں

عَنْ حَذَيْفَةً, قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ إِنَّاكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِ مِاثَةٍ إِلَى السَّبِعِ كُلُّ مَن تَلَفَّظُ بِالْإِسْلَامَ قَالَ: قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ! أَتَخَافَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِ مِاثَةٍ إِلَى السَّبِعِ كُلُّ مَن تَلَفَّظُ بِالْإِسْلَامَ قَالَ: قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ! أَتَخَافَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِ مِاثَةٍ إِلَى السَّبِعِ مِاثَةٍ ؟ فَقَالَ رسول الله: إِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ ثَبْتَلُوا قَالَ فَا بِثْلِيّنَا حَتَى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا ما يَصَلِي إِلَّا سِرِّ الحصول الله: إنَّكُمْ لا تَدُرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ ثَبْتَلُوا قَالَ فَا بِثُلِيّنَا حَتَى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا ما يُصَلِي إِلَا سِرِّ الحصول الله: (كتاب الايهان ، رقم الحديث:138-488/1 ، ط: دار التاصيل)

زجمه:

حضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں سخے جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہر وہ شخص جس نے اسلام کا اظہار زبان سے کیا ہے ان کا شار کرو، ہم نے کہا: اے الله کے رسول! کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں، ہم چھ سوسے سات سوکے در میان ہیں؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم نہیں جانے

شاید تمہیں آزمایا جائے گا، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہوئے حتی کہ ہم نے حصیب کر نماز پڑھناشر وع کر دی۔

#### ضاحت:

مردم شاری کا فائدہ بیہ ہوتا ہے کہ افرادی قوت کا صحیح اندازہ ہوجاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی پر اس قدر توکل تھا کہ چھ سات سوکی تعداد ہوتے ہوئے خود کو نا قابل شکست سجھتے تھے زیادہ تعداد کے باوجود آزمائش آسکتی ہے۔ اس لیے اللہ سے مددما نگتے رہناچا ہیے اور آزمائش میں ثابت ہوتی ہے : کہ جب مسلمانوں کے دفاع کی ضرورت ہو توامام کا مردم شاری کرنے اور لوگوں کو جنگ کیلئے تیار کرنے کا ثبوت ماتا ہے۔ نیز فوج اور فوجی دستوں کا دیوان کھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اس حدیث میں : این کثرت پر فخر کرنے کی ممانعت ہے۔

للمداخيلي

## حدیث نمبر ۱۳۰: قر آن مجید سیھنے اور سکھانے کی فضیا<u>ت</u>

عَنْ عَثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ صَلَىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمه، رقم وَعَلَّمَهُ المعرفة المعرفة على القرآن وعلمه، رقم الحديث:5014-555/6 ط:دارالتاصيل)

ترجمه:

الاربعين

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قر آن سکھے اور اسے سکھلائے۔

### وضاحت:

تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قر آن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے"، یہ خطاب امت کے لیے عام ہے، پس لو گوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس میں یہ دونوں صفتیں قر آن سیکھنے اور سکھلانے کی پائی جائیں یعنی اس نے دوسرے سے سیکھا ہو اور پھر اسے دوسرے کو سکھلانے، کیوں کہ قر آن کا سیکھنا سب سے افضل علم ہے، سیکھنا اور سکھلانا یہ قر آن کے لفظی و معنوی دونوں تعلیم کو شامل ہے، پس جو قر آن تحفیظ کروائے یعنی لو گوں کو ناظرہ و حفظ

قرآن کی تعلیم دے، تو اس کا شار سکھانے والوں میں ہوگا، اور اسی طرح اگر کسی نے اسی طریقے پر قرآن سیکھا ہو تو اس کا شار سیکھنے والوں میں ہوگا، اور دوسری قسم: قرآن کے معنی کی تعلیم ہے بینی تفسیر کی تعلیم کہ انسان لوگوں کے پاس بیٹھ کر انھیں اللہ عزوجل کے کلام کی تعلیم ہے اس کے قواعد سے تفسیر سکھائے۔ اگر انسان نے دوسرے کو قرآن کی تفسیر سکھادیا اور اسے اس کے قواعد سے روشناس کرادیا تو اس کا شار قرآن کو سکھلانے والوں میں ہوگا۔ اس حدیث سے قرآن کر یم کی سکھنے اور اس کے سکھلانے کی فضیلت ثابت ہے۔ قرآن کے احکام و آداب اور اخلاق پر ممل کرنے کی فضیلت ثابت ہے۔ قرآن کے احکام و آداب اور اخلاق پر سکھائے تاکہ اس کو بیے فضیلت ثابت ہے۔ عالم کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد دو سروں کو علم سکھائے تاکہ اس کو بیے فضیلت مکمل طور پر حاصل ہو جائے۔

# حدیث نمبر اس: افضلیت کے دو پیانے: جہاد فی سبیل اللّٰہ اور تقویٰ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحَدْرِيَّ رَضِي اللهَ عَنْهُ قَالَ قِيلَ: يارَسولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ رَسولُ اللهِ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحَدْرِيِّ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: مُؤْمِنْ فِي صَلّى اللهِ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ ، قالوا: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: مُؤْمِنْ فِي

شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَقِي اللهُ ، ويَدَعُ النَّاسَ مِن شروِ محيح البخارى: (باب افضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، رقم الحديث: 41/4-2803 مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، رقم الحديث ترجم:

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهِ عَنَّا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ راہ میں این جان اور اپنے مال سے جہاد کرے۔" صحابہ کرام رضی اللّٰه عنظم اجعین نے عرض کیا: پھر کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: "وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا ختیار کرے، وہاں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈر تارہے اور لوگوں کو اپنے شرسے محفوظ رکھے۔

#### وضاحت:

نبی مَثَلَّتُنَیَّوْ سے دریافت کیا گیا کہ کون ساشخص سب سے بہتر ہے؟۔ آپ مَثَلِّتُنَیْوْ نے وضاحت فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے مال وجان کے ساتھ اللّٰہ کی راہ میں جہاد کر تاہے۔ آپ مَثَلِّتُنِیْرْ سے مزید دریافت کیا گیا گی اس کے بعد کون ساشخص سب سے بہتر ہے؟۔ آپ مَثَلِّتُنِیْرْ من نے فرمایا کہ گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں عزلت نشین ہو کر اللّٰہ کی عبادت کرنے والا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دینے والا شخص۔ یعنی جو اللّٰہ کی عبادت میں لگار ہتا ہے، لوگوں سے تعرض کرنے سے بازر ہتاہے اور کسی کے ساتھ براکرنے کا نہیں سوچتا۔ بس اللّٰہ سے لوگائے رہتا ہے۔

## حدیث نمبر ۳۲: قر آنِ مجید کویاد رکھنے کی تلقین،ایک حدیث کی روشنی میں

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيثَ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ شَي وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصِيّا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ - صحيح البخاري: (باب استذكار القرآن رقم الحديث: 5019-557/6، ط: دار التاصيل) ترجمه:

حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی مَثَلِّ اَلِیْمَ اِنہوں کے کہا کہ نبی مُثَلِّ اللّٰهِ بن مسعود ؓ سے روایت ہے انہوں بلکہ وہ بھلا دیا گیا ہے۔ تم قر آن پڑھتے کہنا بہت براہے کہ میں فلال قلال آیت بھول گیا ہوں بلکہ وہ بھلا دیا گیا ہے۔ تم قر آن انسانوں کے دلول سے نکل جانے میں اونٹ کے بھاگ جانے سے بڑھ کر ہے۔
ہے۔

### وضاحت:

اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی مذمت کی ہے، جو کہے کہ میں یہ اور وہ آیتیں بھول چکا ہوں؛ کیوں کہ یہ قرآن کو یادر کھنے کے معاملے میں سستی اور غفلت کی دلیل ہے۔ اصل بات بیہ ہے کہ قرآن کی دیکھ بھال اور اسے یادر کھنے کے معاملے میں سستی کی

وجہ سے اسے قر آن کو بھولنے کی سزا ملی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قر آن کی پابندی، اسے یادر کھنے اور اس کا ودر کرتے رہنے کا حکم دیاہے، کیوں کہ وہ سینوں سے نکل بھاگنے کے معاملے میں اونٹ سے بھی کہیں تیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اونٹ کا ذکر اس لیے کیا، کیوں کہ وہ پالتو جانوروں کے ما بین بدکنے میں سب سے تیز اور خطر ناک ہے اور بدک جائے تواسے پکڑ نابڑا دشوار ہو تاہے۔

# حدیث نمبر ۳۳: علماء: انبیاء کے وارث ہیں اور علم حاصل کرنے والے کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت: ایک حدیث کی روشنی

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَجَاءَهُ رَجُلْ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! إِنِي جِئْنُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لحديثٍ بَلْغَنِي أَنَّكَ تحدِثْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لحاجَةٍ! قَالَ: فَإِن سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهُ المَا اللهُ ال

وَالحِيتَانُ فِي جَوْفِ المَاءِ، وَإِنَّ فَصْلَ الْعَالَم عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيَلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلْمَ، وَإِنَّ الْعُلْمَ، فَمَنْ الْكُوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلْمَ، فَا الْعُلْمَ، فَمَنْ الْكُواكِبِ، وَإِنَّ الْعُلْمَ، فَا الْعُلْمَ، فَمَنْ أَخَذَه أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ - سنن ابى داؤد: (كتاب العلم ، باب الحث على طلب العلم، رقم الحديث:3596-5/6, ط: دارالتاصيل)

ترجمه:

حضرت کثیر بن قیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابوالدرداء اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: اے ابوالدرداء! میں ایک حدیث کی خاطر مدینة الرسول سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے رسول الله مَنَا لِیُّیْرِاً سے بیان کرتے ہیں۔ جھے یہاں اس کے سوااور کوئی کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا: بیشک میں نے رسول الله مَنَا لِیُّیْراً کوسنا ہے فرماتے تھے: "جو شخص کسی راستے میں انہوں نے کہا: بیشک میں نے رسول الله مَنَا لِیْرا کُلُوسنا ہے فرماتے تھے: "جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو، تو الله تعالی اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا۔ اور بلاشبہ فرشتے طالب علم کی رضا مندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے اسانوں میں بسنے والے ، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مجھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اور بلاشبہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ چودھویں کے چاند کی سب ساروں پر ہوتی ہے ، بلاشبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کوئی در ہم و دینار ورثے میں ساروں پر ہوتی ہے ، بلاشبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کوئی در ہم و دینار ورثے میں ساروں پر ہوتی ہے ، بلاشبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کوئی در ہم و دینار ورثے میں ساروں پر ہوتی ہے ، بلاشبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کوئی در ہم و دینار ورثے میں

نہیں چھوڑے ہیں۔ انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ جس نے اسے حاصل کر لیااس نے وافر حصہ (بڑا حصہ )یایا۔

#### وضاحت:

اس حدیث میں طلب علم کے بعض فضائل وارد ہوئی ہے: ان فضائل میں سب سے پہلی فضیلت بیہ ہے کہ جو شخص کسی راہ پر نکل پڑے اوراس راہ پر نکلنے کا مقصد محض طلب علم یا علم کی شختیق ہو؛ چاہے وہ طالب علم گھر ہی میں کیوں نہ ہو، اللہ سجانہ و تعالیٰ اسے طلب علم کا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ یعنی اس کے لیے جنت کی راہ آسان کردے گا۔ علمی راہ اپنانے میں جس طرح حسی راستہ شامل ہے، جس میں انسان اپنے قد موں کے ذریعے چل کر جاتا ہے، اسی طرح اس میں معنوی راستہ بھی شامل ہے۔ مثلا انسان علماء کرام کی مجالس اور کتابی ذخیر وں سے علم حاصل کرنا۔ کیوں کہ جو شخص کسی شرعی مسئلے کا حکم جاننے کی غرض سے کتابوں کی تحقیق و مر اجعہ کر تاہے یاکسی شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر اس سے استفادہ کر تاہے،وہ بھی طلب علم کے رستے پر ہو تا ہے۔اس حدیث میں مذکور فضائل میں پیہ بھی ہے کہ آسان و زمین کی ساری مخلو قات بہاں تک کہ سمندر میں موجود محیلیاں اور خشکی میں یائے جانے والے چویائے بھی ان علماء کرام کے حق میں مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔طلب علم کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اللہ عز وجل کی مکرم ومعزز مخلوق فرشتے بھی طالب علم کو علمی مشاغل میں مصروف

دیکھتے ہوئے خوشی سے اہل علم کی عظمت کے اعتراف میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔اس حدیث میں نبی عَنَّالِیُّا کُم کے ذکر کر دہ فضائل میں سے بیہ بھی ہے کہ علماء کرام انبیاء عیلھم السلام کے وارث و جانشین ہیں۔ نیز دعوت الی الله اور انسانوں کی الله اور اس کے دین کی طرف رہ نمائی کا فریضہ بھی انھیں وراثت میں ملاہے۔اس میں یہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ عابدیر عالم دین کوایسے ہی امتیاز و برتری حاصل ہے ، جیسے چو دھویں رات کے کامل جاند کو دیگر سارے ستاروں یر حاصل ہوتی ہے؛ کیوں کہ عبادت کانوراور اس کا کمال محض عابدتک محدود رہتا۔ جب کہ علم کانور اور اس کا کمال ہیے ہے کہ وہ عالم کے علاوہ دیگر انسانوں کو بھی مستفید ہونے کاموقع فراہم کر تاہے۔ آپ مَلَّالِیُّنِیَّمِ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے جانشینوں کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز وراثت میں نہ رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے دنیا میں درہم و دینار کی بجائے علم جیسی انتہائی عظیم میر اث باقی رکھی۔للہذا جس شخص نے اس علمی ورثے کو لے لیا، تو حقیقتااس نے بھریور انداز میں انبیاء علیھم السلام کی میر اث یائی۔ یہاں مسلمان کواس غلط فنہی میں نہ رہنا چاہیے کہ فضیلت یافتہ عالم کی زندگی عمل سے اور عابد کی زندگی علم سے خالی ہو سکتی ہے؛ بلکہ اگر عابد کا دامن علم سے بھر جائے، تو وہ اپنے عمل میں قوی ہو جائے گا اور اگر عالم اینے علم پر عمل پیراہو جائے، تووہ اپنے علم میں قوی ہو گا۔

## حدیث نمبر ۳۴: جس نے د ھو کا کیا،وہ مجھ سے نہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبِرَةِ طَعَامٍ فَأَدْ خَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَثُ أَصَابِعُهُ بِلَلَّا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَاصَاحِب الطَّعَامِ؟!» قَالَ: أَصَابِعُهُ بِلَاللهِ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَاصَاحِب الطَّعَامِ؟!» قَالَ: أَصَابِعُهُ اللهُ وَعَلَيْهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَ فَلَيْسَ مِنِي "صحيح مسلم: (كتاب الآيان، رقم الحديث: 94-441/1 مَلْ دَار التاصيل)

ترجمه:

حضرت ابوہریرہ ﷺ دوایت کی کہ رسول اللہ منگافی آپ کی ایک ڈھیری کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپناہاتھ اس میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی تو آپ نے فرمایا: "غلے کے مالک! یہ کیا ہے؟" اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اس پر بارش پڑگئی تھی۔ آپ منگافی کی آپ نے فرمایا: "تو تم نے اس (بھیگے ہوئے غلے) کو او پر کیوں نہ رکھا، تا کہ لوگ اسے دکھے لیتے؟ جس نے دھوکا کیا، وہ مجھ سے نہیں۔"

وضاحت:

اس حدیث سے معلوام ہوا کہ علماء کرام اور حکمران کو عوام کے حالات سے براہ راست آگاہ ہونا اور ان کی غلطیوں پر بروفت تنبیہ کرناضر وری ہے۔ غلے میں دھوکا یہ تھا کہ بارش میں کچھ غلہ بھیگ گیا تھا۔ غلے کے مالک نے خشک غلہ اوپر کر دیا، اس طرح گیلا غلہ نیچے حصیب گیا۔ اور د ھوکے کی کئی اور صور تیں بھی ہیں، وہ سب حرام ہیں، مثلاً جھوٹ کو چرب زبانی سے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، باطل کو حق کے رنگ میں پیش کرنا، سودے کا عیب ظاہر نہ کرنااور اچھے مال میں ردّی اور گھٹیا مال کی ملاوٹ کر دینااور عمدہ مال کی قبیت وصول کر دینا۔اسی طرح سودے میں کسی اور چیز کی ملاوٹ کر دینا تا کہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے وغیرہ و وغیرہ ۔ اوراسی طرح علاء کرام نے لکھاہے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع، نقل وغیر ہ اختیار کرنا، یاممتحن کاطالب علم کواس کے استحقاق سے زیادہ نمبر دے دینا بھی دھو کے دہی میں شامل ہے۔اس سے مستحق افراد کی حق تلفی ہوتی ہے۔اورایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم میں سے نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مومنوں کے طریقے پر نہیں اور اس روایت میں یہ لفظ ہیں (فلیسَ مِنّی)وہ مجھ سے نہیں" اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ میرے طریقے پر نہیں، میرے امتی کو بیہ حرکت زیب نہیں دیتی،اس لیے ہر مسلمان کو ہر قشم کی دھوکا دہی سے اجتناب کرناچاہیے۔

## حدیث نمبر ۳۵: ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں: آپ مَنَّالِیَّمِّم نے فرمایا کہ ایمان کی سب سے ساعلی شاہ خ کلمہ تو جید سے اور سب سے

کہ ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ کلمہ تو حیدہے اور سب سے ادنیٰ شاخ رائے سے تکلیف دہ چیز وں کو ہٹانا ہے۔ حیا بھی

ایمان کی ایک شاخ ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيهانُ بِضْعْ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعْ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعْ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعْ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعْ وَسَبُّعُونَ - شُعْبَةٌ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةُ مِنَ الْإِيهانِ - شُعْبَةٌ ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحِيَاءُ شُعْبَةُ مِنَ الْإِيهانِ -

صحیح مسلم: (کتاب الایمان: (رقم الحدیث: 1/27-391/1 مط: دار التاصیل) ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُنَّا اللَّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ کا اقرار ہے اور سے اوپر (یاساٹھ سے اوپر) شعبے (اجزاء) ہیں۔ سب سے افضل لا إِلهَ إِلاَ الله کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹاکسی اذیت (دینے والی چیز) کوراستے سے ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔

للمداخيلي

وضاحت:

الاربعين

ایمان صرف ایک ہی خصلت یا ایک ہی شعبے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سے شعبہ جات ہیں، ستر سے بچھ اوپر یاساٹھ سے بچھ اوپر شعبہ جات ہیں۔ تاہم ان میں سے افضل ترین کلمہ لا اللہ اللہ کہنا ہے اور سب سے ہلکا شعبہ ہر اس شے کوراستے سے ہٹانا ہے جس سے راہ گیروں کو تکلیف پہنچے جیسے پتھر، کا نٹاوغیرہ جیسی اشیاء۔ اور حیاا یمان کا ایک شعبہ ہے۔

حدیث نمبر ۳۶:

قیامت کی نشانیوں میں سے رہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت غالب آ جائے گی، زنا پھیل جائے گا، شر اب نوشی عام ہو جائے گی، اور مر دوں میں کمی ہو جائے گی۔ جبکہ خواتین کی تعدادا تی بڑھ جائے گی کہ بچپاس عور توں کے لیے صرف ایک مر دہو گاجوان کی دیکھ بھال کرے گا

عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللهَ عَنْهُ، قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِّ صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَّ يحدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدْ غَيْرِي: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَشراطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ العِلْمَ، وَيَكْثُرُ الجِهُلَ، وَيَكْثُرُ الزِّنَا، وَيَكْثُرُ شَرَبُ الخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالَ، وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لَخَمْسِينَ امْرَأَةَ القَيِّمَ الوَاحِدُ». صحيح البخارى: (كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، رقم الحديث: 82-254/1، ط: دار التاصيل) ترجمه:

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تمہیں ایک حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میر ہے بعد اسے کوئی آپ سے بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: "قیامت کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت غالب آ جائے گی، زنا پھیل جائے گا، شر اب نوشی عام ہو جائے گی، اور مر دوں میں کی ہو جائے گی۔ جبکہ خوا تین کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ بچپاس عور توں کے لیے صرف میں کمی ہو جائے گی۔ جبکہ خوا تین کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ بچپاس عور توں کے لیے صرف ایک مر دہو گاجوان کی دیکھ بھال کرے گا۔

#### وضاحت:

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں آپ کو ایک حدیث بیان کر تا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن ہے کہ آپ سے میر ہے سوا کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ وہ آخری زندہ رہنے والے صحابہ کرام میں سے تھے۔ یا شاید اس کا مطلب سے ہو کہ وہ اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی اور اس کا اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی اور اس کا

خیال تھا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ حدیث بیان نہ کی ہو۔ دوبارہ وہی بیان میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے سنا: قیامت کی نشانیوں میں سے بہ ہے کہ علم چھین لیا جائے گا، جو علماء کی موت سے ہو گا، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ: " ہے شک! اللہ علم کولو گوں سے چھین کر نہیں چھینتا بلکہ علاء کو چھین کر علم چھینتا ہے۔ دوسری نشانیوں میں جہالت، زنااور شر اب نوشی کا عام ہوناشامل ہے اور پیہ کہ مر دوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عور تیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ ہر پچاس عور توں کے لیے صرف ایک مر د ہو گا جو ان کی اور ان کے مفادات کا خیال رکھے گا۔ مر ادبیہ ہو سکتا ہے کہ عور تیں تعداد میں اتنی زیادہ ہوں گی نہ کہ صحیح تعداد حدیث میں مذکور ہے۔ عور توں کی تعداد میں اضافے کا ذکر علم چھننے اور جہالت کے پھیلاؤ کے تذکرہ کے ساتھ مطابقت رکھنے کی وجہ یہ ہیکہ اکثر علماء مرد ہیں۔ حدیث میں قیامت کی کچھ نثانیوں ذکرہے۔اور حدیث سے واضح ہوا کہ عالم کی موت سے علم چھین جائے گا۔ آخر وقت میں خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو گا۔ زنااور شراب نوشی آخر وقت کے میں عام ہو گی۔ یہ حدیث ان دالا کل میں سے ایک ہے جو محمد صَلَّاتَیْمُ کی نبوت کو ثابت کرتی ہے، جیسا کہ انہوں نے بعض چیزوں کے بارے میں بتایاجووا قع ہونے والی ہیں، اور وه واقع ہوئی ہیں۔ان یانچ چیزوں (علم کا سلب ہونا جہالت کا عام ہونا،زنا،شر اب نوشی کا عام ہونا اور خواتین کی کثرت) کا وقوع پذیر ہونادنیا کی بربادی کی علامت ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پچاس بچاس عور توں میں بیواؤں کی کفالت ایک ہی مر دسے متعلق ہو جائے گی کیونکہ مر دوں کی پیدائش کم ہو جائے گی یاوہ لڑائیوں میں مارے جائیں گے۔

# حدیث نمبر 37: مسجد ول کی تعمیر،صفائی اور خوشبو

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ في الدُّورِ وَأَنْ ثَنَظَّفَ وَتُطَيِّبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ في الدُّور رقم الحديث:452- وَتُطَيِّبَ حسنن أَبِي داؤد: كِتَابَ الصَّلَاةِ (بَابَ اتَخَاذِ المَسَاجِدِ في الدُّور رقم الحديث:452- وَتُطَيِّبَ حسنن أَبِي داؤد: كِتَابَ الصَّلَاةِ (بَابَ اتَخَاذِ المَسَاجِدِ في الدُّور رقم الحديث:361/2

ترجمه:

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنھاسے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَثَّلَ اللَّهِ مَثَلِّ اللَّهِ مَثَلًا حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور انہیں پاکیزہ، صاف ستھر ااور معطر رکھا جائے۔ وضاحت: رسول الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ إِنْ عَلَم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں بایں طور کہ ہر محلے میں ایک مسجد ہو اور انہیں گندگیوں سے پاک اور صاف ستھرا رکھا جائے، ان کی نگہبانی اور حفاظت کی جائے اور ان میں بخور وغیرہ جیسی عمدہ قسم کی خوشبوؤں کا انتظام کیا جائے۔

# حدیث نمبر ۳۸: دوصحابه کرام رضی الله عنهما کی کرامت

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنْ مَالِكٍ "أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُ إمِثْلُ المَصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِا، مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُ إمِثْلُ المَصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِا، مِنْ عَنْدِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُ إمِثْلُ المَصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِا، فَلَهُ الله عَلَيْ وَاحِدٍ، مِنْهُ لَمْ وَاحِدْ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ " صحيح البخاري: (كِتَاب للنَاقِب، بَاب: 26رقم. الحديث: 3631-542/4 مَل: دار التاصيل)

حضرت انس ؓ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: کہ نبی مَثَلِّقَیْم ؓ کے دو صحابہ آپ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے،ان دونوں کے ساتھ منور چراغ کی طرح کوئی چیز تھی، جو ان کے

سامنے روشنی دے رہی تھی۔جب وہ دونوں علیحدہ ہو گئے توہر ایک کے ساتھ اس طرح کا چراغ ہو گیاحتی کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔

#### ضاحت:

اس حدیث میں نبی مَنَّا لَیْنَا کُم صحابہ میں سے دو آدمیوں کی ایک واضح کر امت کا بیان ہے۔
حدیث کے بعض طرق میں آیا ہے کہ یہ دونوں عباد بن بشر اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما
سخے۔ ہوایوں کہ یہ دونوں جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہما ایک الیی سخت تاریک رات میں
نبی مَنَّالِیْنِیْمُ کی خدمت اقد س میں سخے، جس میں عموما انسان آسانی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔
چنانچہ اللہ تعالی نے انھیں ایک عجیب کر امت سے نوازا؛ ان کے سامنے ایک الیی روشنی پیدا
فرمادی، جو بجل کے لیمپ کی مانند تھی اور وہ ان کے لیے اس راستے کوروشن کر رہی تھی، جس پر
وہ چل رہے سے۔ جب یہ دونوں جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہما جدا ہوئے، تو ہر ایک کے
لیے ایک مستقل روشنی پیدا ہوگئی؛ تاکہ ان میں سے ہر ایک آسانی اور اطمئنان کے ساتھ اپنے
گھر تک بہنی سکے اس روایت سے اور اسی طرح دیگر نصوص سے کر امت اولیاء کاحق ہونا ثابت

# حدیث نمبر ۳۹: رات کوسونے سے پہلے احتیاطی تدابیر:حدیث کی روشنی میں

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَطْفِئُوا المَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِقُوا الأَبُوَابَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَخُرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ - قَالَ همَامْ: وَأَخْسِبْهُ قَالَ - وَلَوْ بِعُودٍ يَعْرُضُهُ صحيح البخاري: كِتَابِ الإسْتِئْذَانِ (بَابِ إِغْلاَقِ الأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ، رقم الحديث:6304- صحيح البخاري: كِتَابِ الإسْتِئْذَانِ (بَابِ إِغْلاَقِ الأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ، رقم الحديث:6304

ترجمه:

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله مُثَافِیْا فِیْم نے فرمایا: "جب رات کو سونے لگو تو چر اغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، مشکیزوں کا منه باندھ لیا کرواور کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ دیا کرو۔" ہمام نے کہا: میر اخیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا:
"اگرچہ ایک لکڑی ہی سے ہو۔

وضاحت:

نی مَلَّاللَّهُ اللَّهُ عَلَی کو حشرات اور موذی جانوروں سے بچانے کے لیے ڈھانکنے کا حکم دیا؛اس لیے کہ ہوسکتا ہے کوئی وبااس میں نازل ہو جائے۔

اسی طرح آپ مَنْکَاللَّهُ بَا نَ مَشَكِيرُ ون كو باندھ دینے اور دروازے بند كر دینے كا حكم دیا؛ كيونكه ایسا کرنے میں دینی حکمتیں بھی ہیں اور دنیاوی مصالح بھی۔ آپ مُلَّاثِیَّمْ نے راہ نمائی فرمائی کہ چراغوں کو بچھا دیا جائے، کیونکہ اس سے گھر اور اہل خانہ محفوظ رہتے ہیں؟اس لیے کہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں جلنے کا حادثہ نہ ہو جائے۔ بیر حدیث رات کو سونے کے وقت پر محمول ہے۔ آپ مَاللَّيْمَ نِي بِنايا که شيطان بند مشکيزے اور دروازے نہيں کھولٽا اور نہ ہی بند بر تنوں کو کھولتا ہے۔اگر برتن کو کسی شے سے مکمل طور پر ڈھانکنا ممکن نہ ہو، بایں طور کہ اس میں موجو د شے بالکل بھی د کھائی نہ دے اور نہ ہی اسے جزوی طور پر ڈھانکا جا سکتا ہو، تو پھر بھی وہ شخص اسے کھلانہ رہنے دے، بلکہ اس پر چوڑائی کے رخ ایک لکڑی رکھ دے اور برتن کو ڈھانکتے ہوئے، مشکیزوں کو باندھتے ہوئے اور دروازوں کو بند کرتے وقت ان پر اللہ تعالی کا نام لے۔ آپ مَثَاثِیْاً نے فرمایا کہ چراغ اور اس طرح کی دیگر آتثی اشیا کو اگر ان کے حال پر رہنے دیا جائے اور سونے سے پہلے انھیں بجھایانہ جائے، توعموما چوہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اس وجہ سے بسا او قات سوتے ہوئے آگ لگنے کا خطرہ ہو تا ہے۔اس حدیث سے احتیاطی تدابیر کواپنانے کا حکم ملتاہے جس سے واضح ہو تاہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنااہم

اور ضروری ہے، چاہے وہ ذاتی حفاظتی تدابیر ہوں یاسامان وعوارض کی، تاکہ انسان خود بھی محفوظ رہے اور دیگرلوگ بھی محفوظ رہیں ۔

حدیث نمبر ۴۷: اسلامی عقائد میں بہت اہم اور بنیادی عقیدہ"عقیدہ ختم نبوت" ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهَ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَ عَيْظٌ قَالَ: "إِنَّ مَثْلَى وَمَثْلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثْلِ رَجْلٍ بِنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجَمَلُهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةِ )) قَالَ: (( فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِينَ مَ صحيح لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَة)) قَالَ: (( فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيينَ مَ اللَّبِينَ وَ اللَّبِينَ عَلَى اللَّبِينَ عَلَى اللَّبِينَ عَلَى اللَّبَانِينَ عَلَى اللَّبِينَ عَلَى اللَّبِينَ عَلَى اللَّبِينَ عَلَى اللَّبَيِينَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْعَلِيقِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَوْلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ وَ

زجمه:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّا اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیٰ اللّٰہِ عَنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّانِ بنایا اور اسے بہت مثال اور مجھ سے پہلے انبیاءً کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اسے بہت

خوبصورت تیار کیا مگرایک کونے میں اینٹ کی جگہ چھوڑدی۔ اب لوگ آکر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اسے دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی. آپ مَنگاللَّا اللَِّا عَلَیْ فَرِمایا کہ میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

### وضاحت:

اسلامی عقائد میں بہت اہم اور بنیادی عقیدہ "عقیدہ ختم نبوت" ہے، جس کا عاصل ہے ہے کہ جن وانس کی رشد وہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کاعظیم الثان سلسلہ جاری فرمایا، اس سلسلہ کوسید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر مکمل فرمایا، اب قیامت تک کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں جس طرح شرکت ممکن نہیں، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں بھی شرکت ممکن نہیں، جس طرح نبی صادق کو نہ ماننا وران کی تکذیب کرنا کفرہے، اسی طرح محمد محمد عضرت کے معادق کو نہ ماننا وران کی تکذیب کرنا کفرہے، اسی طرح کسی جھوٹے مدعی نبوت کو ماننا وراس کی تصدیق کرنا بھی گفرہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم کو ختم نبوت کا یقین نہیں مسب پچھ ماننے کے باوجودا گرکوئی بدنصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یقین نہیں رکھتا یا ختم نبوت میں کسی بھی طرح کی تاویل کرے، تووہ کا فرہے دائرہ اسلام سے خارج اور دوسرے ایمان سے قطعاً محروم ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ اللہ حلی طرف عالم کی

بنیادر کھی ، تواسی کے ساتھ دوسری طرف قصر نبوت کی پہلی اینٹ بھی رکھ دی ، یعنی عالم میں جس کو اپنا خلیفہ بنایاتھا، اس کو قصر نبوت کی خشتِ اول قرار دیا، اِدھر عالم بتدر تج بھیاتارہا، اُدھر قصر نبوت کی تعمیر ہوتی رہی ، آخر کار عالم کے لیے جس عروج پر پہنچنا مقدر تھا، پہنچ گیا، ادھر قصر نبوت بھی اپنے جملہ محاس اور خوبیوں کے ساتھ مکمل ہو گیا اور اس لیے ضروری ہوا کہ جس طرح عالم کی ابتداء میں رسولوں کی بعثت کی اطلاع دی تھی، اس کے انتہاء پر رسولوں کے بعثت کی اطلاع دی تھی، اس کے انتہاء پر رسولوں کے خاتمہ کا بھی اعلان کر دیاجائے؛ تاکہ قدیم سنت کے مطابق آئندہ اب کسی رسول کی آمد کا انتظار نہ رہے یہی بات اس حدیث سے واضح ہے۔ وآخر دعوانا اُن الحمد للدرب العالمين والصلاة والسلام علی اُشرف المرسلین سیدنا مجمد وعلی آلہ وصحبہ اُجمعین۔

### نظر ثانی:

کتاب" الاربعین للمداخیلی "کا بغور جائزہ لیا۔ چالیس احادیث کایہ مجموعہ معاشرے کی اصلاح و تربیت کے موضوع پر نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ہے۔ نظر ثانی و مطالعہ کے مطابق یہ مجموعہ عبارتی غلطیوں سے پاک ہے۔ اللّہ رب العزت فاضل مؤلف کی اس کاوش کوشرف قبولیت سے نوازے اور یہ مجموعہ معاشرے میں رہنما کر دار اداکرے۔ آمین۔

(مفتی) محمد طارق (ابن سلیم)

فاضل جامعه بنوريه العالميه ،متخصص جامعه اسلاميه كلفثن

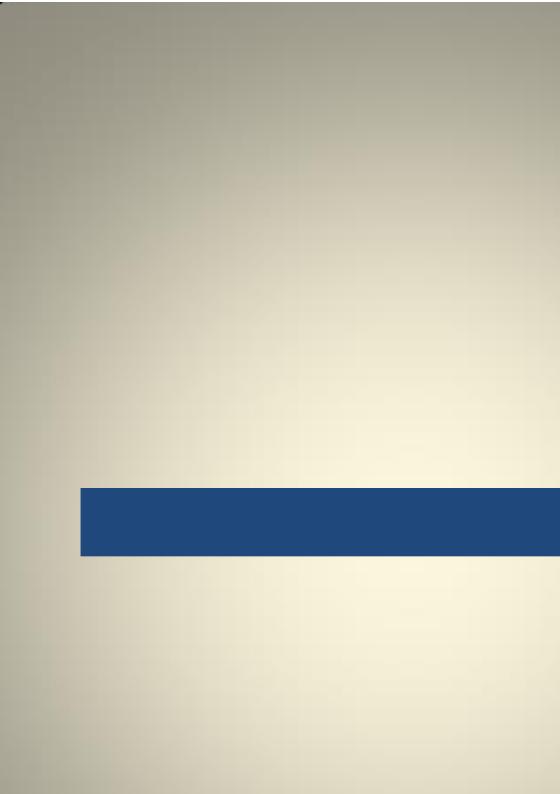